## urdukutabkhanapk.blogspot

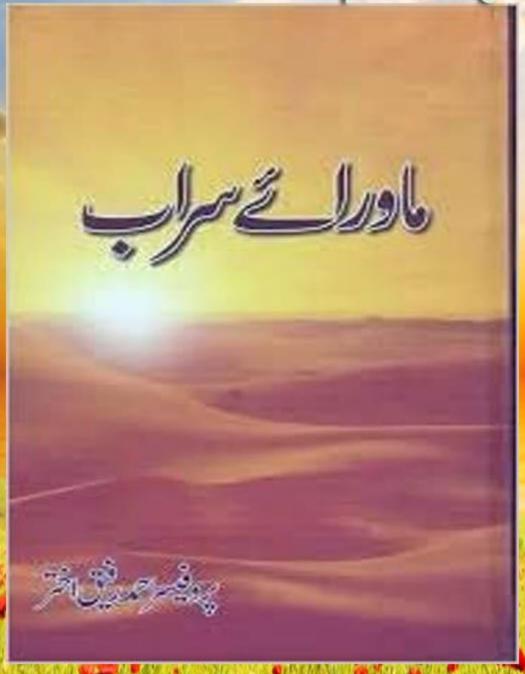



# ماورائےسراب

ىردوفىسراحمدر فىق اختر تالىف:كلۋم اساعيل

سنگ میل پبلی کیشنز ،لا ہور

## بِسُمِ اللِّه الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

فَكَلا أُقسِمُ بِمَا تُبُصِرُوُنَ ٥ وَمَا لَا تُبُصِرُونَ ٥ إِنَّـهُ لَقَولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ٥ وَمَا هُوَ بِقَولِ شَاعِرٍ طَ قَلِيلاً مَّا تُومِنُونَ ٥ وَلابِقُولِ كَاهِنٍ ﴿ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ٥ (الحاقة ٣٢:٣٨)

تو مجھے شم ہے ان چیز وں کی جنہیں تم دیکھتے ہواور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بے شک بیہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں۔ کتنا کم یقین رکھتے ہواور نہ کسی کا ہن (نجومی) کی بات ہو کتنا کم غور کرتے ہو .....

## محررسول الله الله الله

جن کی محبت و کرم کے سبب بکھری ہوئی کا ئناتوں کے سلسلے منزل ابد کی مرکزیت کی جانب گامزن ہیں! منزل ابد کی مرکزیت کی جانب گامزن ہیں!

#### <del>ف 💸 ر</del>سر<u>ت</u>

| صفحتمبر | عنوان                                                             |                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 9       | پیش لفظ                                                           | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| 13      | محدر سول الله عليه (ليكير )                                       | ☆                           |
| 42      | سوال وجواب                                                        |                             |
| 96      | حديثِ رسول الميلية تحقيقِ جديد كے تناظر ميں (ليكچر)               | <b>☆</b>                    |
| 132     | سوال وجواب                                                        |                             |
| 144     | فطرت انسان (لیکچر)                                                | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| 165     | نفس ،انسان اور شيطان                                              | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| 190     | سوال وجواب                                                        |                             |
| 210     | نو حید،ایمان او عمل (لیکچر )                                      | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| 246     | سوال و جواب                                                       |                             |
| 275(    | اسلام کانظریہ وارنقا توفیر ات زمانی وم کانی کے تناظر میں (پیکیجر) | ☆                           |

### يبيث لفظ

اُس'' رحت مجرے ہاتھ''نے صحرائے زندگی میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کا باتھ بكڑ كراسے ذات شناى كےرائے ير جلايا اوراس كى منزل حقيقى كا ية بھى بتايا گر .... اس سے صد بول کے فاصلے بر دن اور رات کے دائروں میں کومتا ہوا انیا نیت کاوجود آج پر معنویت کے احساس کی تھکن سے پورے۔اُس سے کچر کرندمنزل کی خبرری ، ندرائے یا درہے اور اتھاہ کا کنات میں تھلیا شنای کے مہیب تنائے روح کی گہرائیوں تک الز گئے۔ ہے ستی اور لامکانی کا بوجھ اٹھائے روح انبان آج س کوتان کرتی ہے ....؟ کیاوہ کہیں بہت قریب ہے ....؟ شاید" رگ جان سے بھی زیادہ' ،.... یا پھر بہت دور ....ادمکال کی حدول سے بھی برے .... جس کی دُوری اس پُر جوم کر ۽ ارض پر رہنے والے تنہاانیان کے دل کوخوشي کی انتہا کے لمحول میں بھی محکتی ہے مگراس عبد مے خبر میں کون اس کا پید بتائے؟ اُسے کوئی کہاں ڈھوٹڈ ہے ....؟ کیاکسی قدیم وجدید فلنفے کی الجھی تقیوں میں اس کانثان ملے گا ....؟ الفاظ کے باریک در باریک معنوں میں ....؟ کسی اجرے ہوئے دل کی خاموثی ہے یا ٹوئے ہوئے ارادوں کے درمیاں ہے اس کی صداستائی دے گی ....؟ یا دل کی سرزمین سے گزر کر اسیری کی حدوں کونؤ ڑتی ہوئی 'جوا' کے ساتھ اسے ڈھوٹٹر نے چلی*ں ک*ہ

ازل کے ہمندر کی موجوں پیکھی فٹا کی کہانی سنانے ہوا ہر نیساں کے منگ لے کے خوشبو کے رنگ بن کے با دِصبا ہوکے قرقر مطبے

کہ بے رنگ صحرا کے خوش رنگ بھولوں کی خوشبو سے پوچھے ہے اس کا پتہ ..... جنت سے بچیزی زمینوں کے رنگوں کو چھو کر

ہر کے جنگلوں کے اندھیروں میں

بهتي مئتى ہوا

صدف کے جزیروں گی ٹم ریت کے ٹم میں بوجھل .....

ہواڈھونڈ تی ہے

مُمركاية .....

..... پرش کے دیجتے آساں پرکسی نیاستارے سے اس کا پہ پوچیس .....کس سے پوچیس کہ صحرائے زندگی میں پھیلی اس ازلی ادای کا سبب کیا؟ گر ....اس عمد بے خبر میں ایک انسان ، ایک خبر شناس ، ایک استاد ضرور ایساموجود ہے جو ''خبر'' کوعقل کا advantage دے رہا ہے ۔وہ صحرائے زندگی میں اور ائے سراب اس منزل حقیق کی خبر رکھتا ہے جہاں عقل کی ہمر ای کے بغیر بہنچنا محال ہے۔

اس زمانے میں جہال مقامی وضاحوں نے اسلام کی اصل حقیقت کو عام مسلمانوں سے بہت دورکر دیا ہے اور جس طرح اسلام کو پیش کیا جار ہاہے اس پرعمل

كمنا امر محال بن كيا ہے اور نتيجہ غرجب سے دوري ..... اينے خالق و ما لک سے دوری ..... بروفیسر احمد فق اختر ند بب کی وه حقیقت پیش کرتے ہیں جوانسانی فطرت کی چیوٹی ہے چیوٹی جزئیات ہے لے کر کا ئنات بسیط میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔وہذہب کوزمانے کے تناظر پر رکھتے ہوئے اسے عقل کی آ کھے سے د يکھتے ہيں اورنتيجاً مذہب اورشر ميت ايك بوجونہيں لگنا بلکہ وہ ہرجگہ انسان كيساتھ كھڑا ہوتا ہے ایک دوست اور رہنما بن کر ..... کیونکہ یبی وہ رستہ ہے جوآخر کار اس منزل ک لے کرجانا ہے جہاں روح کاسکون اور سلامتی ہے۔ بروفیسر احمد فق اخر ایک ا پسے استاد میں جولوکوں کو نہ عذاب و ثواب سے ڈراتے میں، نہ لمبی چوڑی وعظ و نصیحت کرتے ہیں، نہ کوئی سرزنش اور نہ ہی ان کی گفتگو سے تکبر علمیہ ظاہر ہوتا ہے بلکہ وہ لوکوں کی وینی سطح برآ کران کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشی میں اس فراست سے دیتے ہیں جوسرف اللہ اوراس کے رسول اللہ ہے محبت کرنے والوں کا خاصہ ہے۔ ان کے سامنے بیٹیا ہواانسان اپنی ذات کے تعارف بريك بإركى بوكلا المتاب وه "اماع حسنه" كاتبيجات كوزر يع انساني جلت کی اس عادت پر ہاتھ رکھ دیے ہیں جوانیان اور اس کے خالق کے رہے میں حائل ربتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ ''اورائے سراب''وہ راستہ واضح ہونے لگتا ہے جس کی ہرمنزل پر انسان کےخالق وما لک کا دامن رحمت اس کیلئے ہر دم' 'محصاد'' ہے۔

كلثوم استماعيل كمارچ2009ء

### محمدرَّ سول الله علينية

اَعُوذُ بِااللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ اَدْخِلْنِيُ مُلْخَلَ صِلْقِ وَّ اَخُرِجْنِيُ مُخُرَجَ صِلْقِ وَّ اجَعَلُ لِيُ مِنُ لَلُنكَ سُلُطْناً نَّصِيْراً

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَسَلامُ عَلَى الْمُرسَلِيُنَ، وَالْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

نے قرآن تھیم میں فرملا:

"هَل أَتَى عَلَى إلانسَانِ حِينُ 'مِّنَ اللَّهِ لَمَ يَكُن شَبِنًا مَّذَكُورًا"

( إلا شهرَنا في مَل أَمَان برسول السهر باكونَى كَابِل ذَكر شُرَّ مَنْ فَا ) يرهيقت بكانان بهت عرص الرب بارب سال السهر باكونَى كَابِل ذَكر شُرِّين قال يُجرَفداو فركريم في في الماكن "إِنَّا حَسَلَق الله الماكن وبرك في على كان الرب المحاكن مَن مُطفَق آصَفُ الله بَنْ بَلْيُهُ " مَن في الدوبر في في مهاكنا شروعً كيا - يَجر بِإِباكنا من آناول "فَعَدَ عَلَيْهُ سَمِيعًا م بَصِيرًا" يسب بَحَدَك لي تِمَا ؟ المحاكم من ورَحْ مَن بِحَدِيدُ الله المنظق المنبيل إِمَّا شَاكِرُ اوَالمَّا كُفُورًا" مَا كرمي تمين عمل وشعور يَشُول ، واجنه أَن يَشُول اور يَجرا "عَاب تم ير جَهورُ دول كرتم في بنت عن المنافى يَشْول اور يَجرا "عَاب تم يرجهورُ دول كرتم في بنت عن المنافى والمنافى يَشْول اور يَجرا "عَاب تم يرجهورُ دول كرتم في بنت المنافى والمنافى وال

نوکروڑ سال ہے آگے ہوئے ہوئے ہیں پہلائر ای آنان اس وقت ملا ہے کہ جب پہلی مرتب پائی ہو کروڑ سال ہے کہ جب پہلی مرتب پائی ہو کروڑ سال پہلے کا ایک انسان نماشے کا سرائی اداور ریاس وقت کی شخصی کہ جب زمین پر مختوقات کے تصادم میں دوگر و و کیے ۔ایک گرو و زمینوں کی طرف ہو صلا موا خوں میں گاسا مقار کی سانپ اور پچھو بنا اور دوسرا گرو و وہ قا جو درخوں کی طرف ہو ہوگئے ۔ یہ primate جانوروں میں شال کیا جاتا ہے۔ اس جانور کی قطعا کوئی مشاہب دور حاضر کے انسان میں سانپ اور کھی گئی انسان تھا۔ اس جانور کی قطعا کوئی مشاہب دور حاضر کے انسان سے نہیں گئی تھی۔ یہ کہتا ہوا اور معمولی اور آسی آ تکھیں تیڑھی میڑھی، کھوپڑی بہت چھوٹی اور برقی کی مقدار کے براہر تھی اور وی مارچھی اور کے براہر تھی۔ اس کا تھی انسان کی مقدار کے براہر تھی۔ انسان کے براہر تھی۔

جبكة موجوده انبان كے بيج كى بھى دماغ كى مقدار 17500 كرتى ب ب سب سے بہلے ہمیں ب*یراغ بلاے کہ اس گلوق نے بلکے بلکے ہے ا*ئی جبلوں کو define ( کارآیہ ) کما شروع کردیا۔اندجیرے جنگلوں میں سفر کرتے ہوئے اس انسان نمانگلوق نے ادھراُدھ یا دُن مار نے شروع کے تواسکے بیروں کی گرفت درست ہوتی گئیا دراس کا تکوٹھا کام کرما شروع ہوگیا، اسكى انگليال سيدهي ہوما شروع ہو تنئيں اورا ندچرے درختوں ميں سرسراتي ہوئي آ وازوں سے اور شکار کی جلت کینے، زندگی کے تحظ کیلئے اسکی آٹھوں کے ڈیلے حرکت کرنے شروع ہو گئے۔ شاید اُس انبان کو دکھ کے آئ ہم بھی شرما جا کی گرابیا لگنا ہے کہ ناریخی توارد اور سائنسی اندازوں کے مطابق وہ تارے آبا ؤاجداد میں ہے تھا۔ وہ بجائے رینگنے کے درختوں پر جڑھ رہا تما۔ اُسکی کوشش تحی کہ میں آ گے برحوں اور تمام نا ریخ حیات میں عمل اور choice اُس وقت واظل ہوتا ہے کہ جب محلوقات ارضی نے genetic ادر genetic (جبلی اور جنسیاتی) رویوں کے خلاف جدو جبر شروع کردی۔وbehaviour جوان میں مدتوں نے نسل درنسل جلا آ رباقیا اُسکوreject کرنے کے بعدان لوگوں نے اپنے choices ستعال کرنے شروع کر دیے اور بھی پھکی کوشش اُس اورے pattern سے جدا ہونے کیلئے شروع کر دی۔ ب primate جو ہے جس کو ہم قطعی طور پر انسان نہیں کہہ سکتے آ گے پڑھتا ہوا اپنی کوئی , built society کرنے کے تالی بیان بانے کے تال نیس، بچوں کی گہداشت کے تالی نیں گرزندگی کودر پیش اک challenge کا سامنا کررہا ہے جوجلی سطیر جبلت کی مخالفت ہے اور یہ primateپانآ فرانیا نوں کے آبا و اجداد میں ہے first degree (پہلے درجے) کی شافت کے قابل بنا ہے اورای ہے آ گے ہوئے ہوئے ہم ای نسل انسان تک ویٹیے ہیں جن من مثابت كى ويد ي أيلى وفد سائن وان انين Homonides كت ين-Homonide کا مطلب ہے ''انیا نوں سے مشابہت کی ایک محلق ' جو gorillas کی چمپیزی (chimpanzee) ہے بھی برز تھی۔ اس وقت homonides ایک نے order کیلئے جنگی کوشش کررہے تھے۔ای وقت ان میں شعور کا کوئی سراغ نہیں ملا۔

ایک طویل جدو جد کے بعد، اور یڈیم کہ بیا یک آ دھ دن میں بوا ہو، جیسے میں نے آپ سے مرض کیا کہ چیئر وزسال میں ہمیں پہلاسرائی نسان ملتاشروع ہوا اور چیئروز سال کے بعد دوکر وزسال کے عرسے میں ہمیں اس ہتی کا سرائی او جد بہت کمتر level پر انسانوں سے مثابہہ ہے۔ اسے آ گے ہڑھے ہوئے ا جانگ ہم دیکھتے ہیں کیا نیانوں کوتقیم کرنے والیا ور دنیا کوتباه کرنے والی چزیں دومیں ۔ پورے مرصہ قدیم میں دوچیزوں نے انسانوں کواور دوسری حات کو تاہ و براد کر دیا اور ازمر نو تخلق کے process شروع کئے۔ ایک environmental changes تخیس بموسموں کا تغیر وتید ل اور دوسری جواس ہے بھی ice age ین اور به jimportant یکی اور اور سر ice age کی اور به اور سر jice age كوئى چيونى مونى برف إرئيين بكدا يك أيك ميل مونى برف كاملين زمين يرجم جاتى تخيس اور زندگی الک امر محال ہو جاتی تھی۔ jice ages میں وقت تک کم از کم بیار ریکارڈ ہوئی ہیں ..... ice ages کوانٹر تعالی نے ایک process of elimination کیلئے استعال کیا۔ تطع وبريد كماس ممل كواس لئے استعال كيا كه و بتمام غير مطلوبي تلوقات كوفتم كرويتا تماا ورايك فئ اور نازه genetic strength (جنیاتی طانت) سے انجرتی ہوئی ایک نی نسل کونرو ی دیتا تا۔ یہ selective process (نتخب شدوعمل) ہے۔ شاید یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ selective process ہے۔ بھی میں سوچاہوں کراللہ نے ایک بات کہی کراے حفرت انیان میں نے دو دن لگائے دنیا کی تخلیق میں اور دو دن لگائے اشیائے ضرورت انیان پیدا كرف من و من سوجا ہوں كانيان كوكمل كرف يبلير ورد كارمالم فيرا س كلول كو بيدا کیا جس کی انبان کو ضرورت تھی۔ biologically (حیاتیاتی) اورسائنسی طور بر بیا ایک process of selection تحاجوجاری قااور practically عملی طور یر) جب انسان نے این choices (افتیارات) سے کام کرا شروع کیا، جنی choices سے، عقلی choices سے نیس ، تو اُن اختیارات کے ساتھ جب ہم اے آ کے بر همتا بواد کھتے ہیں تو ميس مطوم بونا بي كما كبال ايك عجب وفريب سراع لل تنزاني من" اولواع" كم مقام ير ایک ڈھانچ ملا اور بیا یک ice age گزرنے کے بعد کا ڈھانچ تھا۔ س ڈھانچے کے بارے میں سب سے برد کی جوہا میتھی کرد یکھا بیگیا کہ بیگر بنانے کیلئے پھر کئیں سے اٹھا کے لاتا سے اور کہیں رکھتا ہے۔ ید یکھا گیا کہ مخصوص tools (اوزاروں )ے کھرینے کی کوشش کررہا ہے۔ ید کھا گیا کا س نے اپنے بچوں کی ھاظت کیلئے کوئی ندکوئی بندوہت کرما شروع کردیا۔ بیزی حمرت کی بات تھی کیونکہ جانور میں tool making کی کوئی skill نبیس ہوتی ،اس میں کوئی کلجر نہیں ہونا، مانور planنہیں کرسکتا۔ یہاں ہےانیا نی اختلاف واضح تیا۔ یہ کوئی ایسی astro

وقت نہیں رہتا کہ و دکسی بہتر قربہ بہتر سویٹا کم از کم خدا کے خال ہے آشائی حاممل کری اور بہت سارے حیاب سے جب میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے یو چھا کرآ ہے کواللہ کویا وکرنے میں کماج: روکتی ہے توبزی معصومیت ہے جواب دیے ہیں کہ "فرصت غم روز گار بی نہیں ہے،اللہ کیاں ہے اوآئے گا۔' کلڈ کوجی شاہدا کہا ہے کاظم ہے ۔ توجب ریابتدائی انسان بیدا ہور ماتھا یا بن ربا تما تو خداوید کریم نے اس وقت بڑے بڑے جانوروں کو پیدا کیا جیے ہاتھی اور ڈائنو سارا ور مانچی بھی سائز اوروقا مت میں بے بنا ہیڑے تھے اور جونکہا نیان ان کاشکارکر رہاتھا توا ک مانچی کو ہارنے کے بعد کانی خورا کے میسر آ جاتی تھی ۔زیا دیٹر اس وقت پاتھی کا شکار کیا جانا تھا۔ایک پاتھی کا شکار کرنے کے بعدا س کے یاس بہت ائم بیتا تھا۔ اس کو تجردات کی فرنیس رہی تھی۔ اس کے همن میں، میں آ پکوایک دلیب واقعہ نیانا چلوں کے مسلمانوں کی ایک جماعت دوررسول اللہ عَنْ مِن الكرم يدكِ عُلُ آوان كي خوراك ختم ہو گئ اور و وجوك سے عاجز آ گئے آواللہ نے ايك جانو ((بقول حدیث کے) مانی ہے باہر بھینا اوروہ اتا ہڑا تھا کہ اصحاب رمول اُ ہے مہینہ مجر کھاتے رہے اوراسکا کوشت محفوظ کیا تو ایک محافق نے اس کے size کی مثال دی کہ اسکے جبڑے کے نیچے سے اونٹ فکل جانا تھا۔لگتا ہی ہے کہ ووٹیل (whale)ہوگی۔ مگر زمانہ بقدیم مں اتنے اتنے ہڑے جانوروں کا وجودای لئے پیدا کیا گیا ، تجیب حکمت ریا نی استعال کی گئی کہ لوگوں کوا یک وقت کی خوراک کیا ور دوہرے وقت کی تلاش کی بھائے ایک پڑے جانور کے شکار کے بعدا تانا مُل جائے کروہ کچیٹور ڈگریر مائل ہوجا کیں ،موینے پر مائل ہوجا کیں۔

Neanderthal کہتے ہیں کہ یہ پہلا وہ وجود تما جس سے پید چلا کہ یہ انبہا انسان کے آباؤاد او میں شامل ہوسکتا ہے۔ Neanderthal میں بہت ساری صفات تحییں ، ان میں ایک تجیب سوج پائی جائی تحق کہ ریائے کم روں کو ڈن کرتے تنے بلکہ دوواضح سرائی کے ۔۔۔۔۔ تا شعند میں ایک بیچ کی قبر کی اور حمراق میں ایک بیٹ آرٹ جانے تنے ہوگی قبر وال پر بچول چڑ حاتے تنے کر دوں کو ڈن کرتے تنے ان پر بچول چیکتے تنے۔ کیا ان کے پاس کی خدا کا تصور تما پائیس تما؟ I personally rule کیون کرتے تنے ان پر میں کہ اور کے بارے میں کہا ہے۔ کیا ان کے پاس کی خدا کا تصور تما پائیس تما؟ کی ذبی کی جس کے بارے میں خدا دیا گئی تھی کہ جس کے بارے میں خدا دیا تھی تر نے کے قابل ہے۔

ائر آن کو دوما رویلیے .....ای Ne anderthal کے وجود میں ایک اے خرور یائی جاتی تھی، یہ Ne anderthal آپ کی طرح نہیں تھا، یہ چارنٹ سے ہڑا نہیں تھا۔ اس کو Homo Sapien كتي بين - sapien كامطلب بيسوين والااور Homo انمان كو کتے میں ''موجے والاانبان''۔ آو Homo Sapien Neanderthal کے بارے میں یکہا جاتا ہے کہ یہ کچھوی رہاتھا۔ وہ آخرت کا سوی رہاتھا، و morality pick کررہاتھا، اس میں تورت اورم دیے functionsعدا ہوگئے تھے۔ایک اے اچھی طرح اور کھنے کہ ماتی جانوروں کی نبیت انبان کے بیچے لینے بڑھنے میں زیادہ وقت لیتے میں اور بیاتی جانوروں کے بچ ں کی طرح دو جاریا دی دن میں ماں آپ کے ساتھ دوڑ مانبیں شروع کر دیے۔ بیا یک بہت بزی reason تحی که بیجوانیان بز هرمانما اس کواید بچوں کیلئے colonies ( کھر ) بنا نی بز ری تھی ، اس کو cave life کائم کرنی پاری تھی۔ بیال میں دوبارہ آپ سے ایک بات کہا بلو*ں کو عقل اس وقت پیدا ہو*ئی، شعور اور دماغ اس وقت پیدا ہوا کہ جب کس بھی جینیاتی محلو**ت** نے اپنی genetic code کے خلاف، صدیوں کی عادات کے خلاف جدوجد شروع کر دی اور Homo sapien Neanderthal اس میں اِ کمال ظرآنا ہے۔ ice ایک بحدیک بیت پزی started thinking, started building. age میں اُس انسان کا بھی سراغ کوجانا ہے۔ برنباری کے اس طوفان میں موت کی شنڈ کول می زندگی کا وجود ختم ہوجانا ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق اب ایک ابیام حلمہ آنا ہے کہ ایک نیاانیان ہمیں نظر آنا ہے اسکو Homo sapien Sapien کہتے ہیں۔اصولاً یہ old

"وَا فَقَالُ رَبُّكَ لِلمَلِئِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي الأرض خَلِفَةً"

ا سالانگدارش و ساوات تم جھے اس بات میں بھٹرتے ہو، میں نے تمہیں'' حرف کئی'' کے تحت بیدا کیا اوراس انسان کو میں نے فودا ہے باقعول سے بنایا ۔ تم میں اور اس میں کیے برابری ہوسکتی ہے'' یو وانسان ہے کہ جوا کید وم شعور کی کہلی جلا پا گیا ، کہل شناخت پا گیا اور تگ و نا زِندگی میں ایسام معروف ہونا ہے کہ آقم سے یددور شروع ہونا ہے اور بسا او قات سے چالیس ہزار سال تک بھی لیما تے ہیں ۔

یہ وہ دور ہے جس میں انبان نے اپنے شعور کو بوری طرح exploit کرنا شروع کر د یا گرا تالها چوڑا مرصہ اتا وقت گزار نے کے بعد دازیہ کملناے کہ جب تک مسلسل ایک تج باتی دور نہ آئے کوئی اصو**ل وضع نہیں ہوتا ت**و جب brain کی quality تی محدود اور unexploited تحى تو خداويد كريم في بعى كا نون مايت كو تضرر كها محيفه ، آرم شايد ايك آیت با بدایت بر مشمل ہو۔ حضرت آ دیم کوچو کا قمام را ہے وجود کے اندراور با ہر داخلی اور خارجی حالات میں نے شار حالات کواز سر نوا ور نئے س سے سیکھنارا رہاتھا اس لئے ان کوایک جموثی ی آیت کا سبارادے دیا گیا۔ ایک آ دھ کلم شادیا گیا اور کتاب میں سے ایک آ دھ ثق ان کورا ھ كرىنادى كى كەلواس رىم نے عمل كرما ہے۔ يە بىلى آيت قر آن تحى جو حفزت آ دم كودى كى اور اس کو free چوڑ دیا گیا ہاتی اٹھال کیلئے ماتی حرکات کیلئے کیونکہا س کے challenges نے شاریخاورا س)brain ابھی اس زمانت کیلئے accustom نہیں ہوا تھا۔ ابھی اسکا brain b اس قابل نبیں تھا کا ہے إردگر د کے حالات ورمعالمات کا حاط کرنا۔ اس لئے حضرت آ دم کی تمر بھی ایک بزارسال بتائی جاتی ہے۔ جہال brain زیادہ functional نیس ہے، جہال brain نیادہ over work نہیں ہے جہاں slow speed ہے جلا ہواوہ ایک ایک چز کو ہزارمرت دہرانے کے بعد بکتا ہوبال ایک بن کاقد رتی ی بات ے کرمر زیادہ جاہتے، وقت زیادہ چاہیئے ۔ای لئے پروردگارعالم نے اس زمانے میں پیٹیر (آئم) کوزیادہ مر دی مگر ا یک اصول اور بھی یا در کئے کروجو دیغیم کا اس تمام معاشرے کو ہدایت دیے کا صرف یہ مطلب نیں کرووشا خت کروول یغام افت ہے۔اسکا مطلب بیجی ہے کروواس society کاؤین ٹرین انسان تھا۔ایک پیفیبرایے معاشرے کا ایک اعلیٰ ٹرین وہن ہوتا ہے اگر ایک پیفیبر کے مقالبے میں کوئی دوسراؤ بن بہتر ہوتو یہ پروردگار کے افساف سے بعید ہے کہ اس کو پیٹیمری نددے ۔اصول علم بی ہے کہ ہامت ملیہ ای شخص کو دی جاتی ہے جواہیے معاشرے میں یا اپنے ماحول

میں افلی ترین قد رِنظم کا حالی ہوا ور بھیں میرہ کی آسانی ہے گلنا ہے کہ اس پورے معاشرے میں آوئم ذبین ترین آوئی تھے جنہیں خدا نے تعمیبی پیٹیمبر کی کیلئے بھی چنا ہوا تھا اور میدونوں اوساف مِمل کر ہدایت اور شرف انسا نوں تک پہنیاتے ہیں۔

جرت کی بات بر کرتمام anthropologists اور کابات بر کرتمام اور anthropologists بھی ای خراج کرتمام اور فرائل جات ای خراج بی جرب اس نے اپنی اقد ارکی جلت کے بر پہنچ بیں کرانیا فی عشی وشور نے اس وقت ابتدا کی جب اس نے اپنی اقد ارکی جلت کرنما فروٹ کیا۔ اس تجر بے سے انبیان گزراء اب وہ لڑائی شدید تر ہوگئ کر ہایت اور رہنما فی الله کی طرف ہے آئی شروع ہوگئے۔ یوایک بہت بری مصیبت کی بات ہے کہم لوگ جو صاحب ایمان میں ہم بھتے ہیں کہ انبیات کا اختلاف ہا وہ وہ وہ رہا ہے کہم لوگ بو صاحب ایمان میں ہم بھتے ہیں کہ انبیات کا اختلاف ہا وہ وہ کو کہ اس وقت تک کمل نہیں ہوا، جب تک ہم اس وقت تک کمل نہیں ہوا، جب تک ہم اس وقت تک کمل نہیں ہوا، جب تک ہم اس وقت تک کمل نہیں ہوا، جب تک ہم اس وقت تک کمل نہیں ہوا، جب اس کہ ہم اس والے کو موں کر نے یا ذکر نے کا سوال طل نہیں کریں گے ہم الله الله الله الله جو اس کہ رہی ہیں کہ میں اس تمام سوال کا جواب فیمیں دور اور اس والی معامل معامل کی طرف سے دیکھتے ہوئے جمیں اس تمام مسئلکا جواب فی جا جا وہ اس والی معامل کا اور الوہ اطرامی میں مالے ہو۔

اب ہم مزید آ گے ہڑھتے ہیں، حضرت نوخ کوطرف آئے ،اس انیا نی ذہن کا جبلت کو پلٹنا دکھنے کہ نوسوستائنس پاسپنتیں ہری ایک معاشرے میں رہنے کے باوجود، ہوایت کے اساق دینے کے ماوجودہ عقل ومع نت سکھانے کے باوجودہ خدا کی بات کرنے کے باوجوداس معاشرے میں کوئی response جناب نوخ کوئیں ملا بلکدا می جیلید اور عقل کی جنگ میں حضرت بے منے کوگوا بیٹے ، کھان کوگوا بیٹے ۔ خوا تین وحضرات ایدیات برے سوچے کی ہے کہ کیا آ ہے کے ذہن میں مجھی نہیں آیا کہ نوسوری ایک پیٹیم تبلیغ کرریا ہے .... حلئے نوسونیں ، آٹھ سورس تواس نے تبلغ کی ہو گی گرآ ٹھسورس کی تبلغ کے بعد بھی روئے عالم بروو جار نفوس کے علاوه اس کیا ہے کوئی تتلیم نبیں کرنا تھا۔ کیا بیٹیمبر کے لیجے میں شرخی بھی؟ کیا کوئی عقلانقص تھا؟ کوئی message خراب تما؟ نہیں اییا نہیں تما بلکہ وی مضبوط ترین جبلی گرفت انسان پر قائم تھی جوائے تعلق کارستہ اپنانے ہے روقتی تھی ۔انیان ابھی شعور کےا حیا**ں کے قابل نہیں ہوا تھ**ا، ا بھی اسکوا ک ایک آیت مل ری تھی ۔ قرآن کی ایک ایک آیت از ری تھی اوروہ resist کر ر باقعا، ووال پر بوجہ بنی ہوئی تھی۔اگر آپ کو بہ کہا جائے کداے بندگان خدا مجھے ایک مانو، مجھے تمبارے کی اور عمل ہے کوئی غرض نیس تو بخدا کھر جشن ہوجائے۔اگر ہم یاتی مسائل شرعے۔ چوٹ جا کیں، یاتی اضابی اذکارے چیوٹ جا کیں تو We will think, "this is a "great blessing of God مرآب خودسویشے کرہم پر کس قدر قوانین کا بوجہ ہے اور ایک زماند تما کرایک قانون دیا جارباہے، آ دحا قانون دیا جاربا ہے اوراس کے باوجود معرت انیان اُ س قانون کوشلیم کرنے ہے قاصر ہے۔

یشعوری جو جدوجدانان نے شروع کی تھی کی طور بھی ابھی کمل نہیں ہوئی تھی، ای
لئے پیغام بھی کمل نہیں ہور باقعا اور شعور بھی کمل نہیں ہور باقعا۔ اب آگے بز عینے سات ہزار سال
کے تریب جمیں ایک بہت بزی ہت کا سرائ ملا ہے۔ گیارہ سوپا ٹی قمل سے میں مضرحہ ہوئی کا
سرائ جاوراس سے پیچے جاتے ہوئے جمیں سیما حضرت ایر ایکم کا سرائ ملا ہے۔ اللہ نے ان
کی بڑی تحریف کی: إِنْسَاءُ اَوَّا اَهُ مُنْسِبُ ' کرار ایکم بڑے ایجھے بندے تھی تو بگرنے والے
میر سے دوست: ''وَاتَّمَ حَمَّدُ اللهُ اِبْوَاهِمَ عَلِيلاً '' حضرت بن وال سے اپوچھنا پڑتا ہے کہ آخر کون
میر سے دوست: ''واتَّم حَمَّدُ اللهُ اِبْوَاهِمَ عَلِيلاً '' حضرت بن وال سے اپوچھنا پڑتا ہے کہ آخر کون
کی اوا نے ابر ایکم تھی جو آ کی بیندا گئے۔ 'وسالسال کرتے ہیں۔ ایس آلگا ہے
ہیں کہ حضرت ابر ایکم خوا کی دی ہوئی مثل کو تجہ طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ ایس آلگا ہے

instrument قیاہ جس کو حضرت ابراہیم نے کمل اور اعلیٰ ترین skill کے ساتھ استعال کیا۔ اس سے خدا اتنا خوش ہوا کہ ابرائیم کو تمام انسا نوں کا امام مقرر کیا یکر حضرت ابرائیم کے ساتھ بی تو حضرت واوظ بھی تنے ایک ساتھ کی لہتی میں جہاں رجعت پندی جاری تھی۔ وہاں وہی جہلت کی بہنتی جاری تھی، وہی animal behaviour جاری تما اور خدا وید کریم نے اُس قوم کوئٹا ن زدہ پھروں ہے تا وکر دیا۔

فوائین وصرات اب صرب وی کے نمانے کو کہنے ہیں۔ گیارہ وسر تمل کی کے نمانے کو کہنے ہیں۔ گیارہ وسر تمل کی کے قریب کا زمانہ ہے، انبان براؤین ہو چکا ہے، برا ماقل والغ ہے، کتاب آ چک ہے، وانشوری کے چی ہے وی کا کہا نہائی گری برای قوم کو برت دافقارے اللہ کے کم ہے آشا کرتے ہیں۔ بری قدرومنزات ہے گی گرقوم کا مال سکے ااور آپ ذرا فور بجے اس قوم کے مال پر کرام سے گزرتے ہوئے جب انبول نے فواہمورت مال پر کرام سے گزرتے ہوئے جب انبول نے فواہمورت

حضرت وي كومجيوراً كبتارياً " قَالَ اَعُو ذُهِا اللهِ اَنْ اكُونَ مِنَ اللِجْهِلِينَ " يَغْبَر فيعلدو سربا بكريةٍ م جبلاء ب-

خوا تمن و حضرات! بيقوم موئ تحى جن كوتم philistines كيت بين، جو ظاهره عبادات من بدى كي تحى بيسيما يك كوفهو كيتل كى عادت كي بوجاتى بهاى طرح بيفاهره عبادات من بدى كي تحى بين بين كوفهو كيتل كى عادت كي بوجاتى بيان لك رى بعبادات من باكمال لوگ تح بكد بيائي تغيير كوبمى كيته تح كه تيرى ايره مي نيس لك رى بعب كر سه و تع بين محر مهم بين بالم الوار وحب بين بيام أنها كوان به خدا كر سب بين بين كوروالزام بين جوالله في يعين المحقيق من كان المحقيق النيسية بعقير المحقيق إلياس وجدت المحالية بين بعار المحقيق إلياس وجدت المحالة بين بعار المحقيق المناسقة بين بعار المحقيق المناسقة بين المحقيق المناسقة بين بعار المحقيق المناسقة بين المحتول المحتول المناسقة بين المحتول المناسقة بين المحتول المح

commandments کرو، Len commandments سارے بی فارتی میں کدآ بس میں اس طرح رہوتو behave کرو، ldeal سطرح کرو، کھانے اس طرح کھائی، فائد انوں میں اس طرح رہوتو شایدان کو میں نے internal (اندرونی) کیفیات کی تعلیم بی ٹیمیں دی سلنے اب pinternal کے بجائے اللہ تعلیم کیلئے بیجا، ٹیمات کے processing کیلئے بیجا، بیجاء و internal conflicts (اندرونی کھکٹر)
کے طل کہتے ہوا، دواغلی دین کھئے بیجاء درحض سے بیجائی تھے۔

حفرت مینی کوئی شریعت نیمی لائے تقر گرجتے اقوال مینی اس مریم عارب پاس بیں اگر آپ ان پر فورکریں تو وہتام کے تمام داخل اور نیات کے بیں ،اگر تھے کوئی ایک گال رتج پخر مارے قواے دومرا offer کر دے اس کے ظلم اور تیر کا مقابلہ ذکر بلکہ ای قبلی میر بانی اس پر کرکہ شاید اس کی aggression نگل جائے اور وہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جیسے حضرت بیسی نے فر مایا کہ جس نے تمام کے بیوی کو بھی جانظرے دیکھا گویا اس نے زما کا ارتکاب کیا۔ اب فورکر کے دیکھتے کہ یہ وہ احکامت تھے جو تمام تر وافل کیفیات کے احکامات تھے۔ اس کیلئے

سوچارٹ<sup>ی</sup> تا تھا، بیا تنے اِر یک ڈنیا حساسات تھے کہ ٹایرانسان ان پر یورانبیں از سکتے تھے۔ پُھر جندا یک لوگ extremities (انتها بندی ) کو چلے گئے، کثرت کو چلے گئے اور انہوں نے "رهبانت' اختیار کی ۔اسکے علاوہ شایداس internal کیفیات کا کوئی حل نہیں تھا گر کیاالڈاس بات کو پند کرنا تما؟ اللہ نے دیکھا کہ انسان کو ادھر ہائکا ہوں تو total اُدھر چا؛ جاتا ہے اُدھر بانکا موں او total دحرجا جاتا ہے ور جو کتاب من نے دی ہے، اس کو اگر من تحوز او يتا موں او بھی بیاتم ہے زیادہ دیتا ہوں تو بھی بیاتم ہے گرببر حال ایک بات اللہ نے واضح طور پر محسوس کی کیونکہ انسان اس کا بنایا ہوا تھا، وہ اس کے mechanism (بناوٹ) کا خود jiudae (چ ) تماس لئے اس نے محسوں کرلیا کہ انبان کی capacity of brain (وما فی صلاحیت ) سوینے اور بچھنے کی صلاحیتیں ،اسکے داخلی اور خارجی پیلو ، اسکی ذیانتیں اب اس قائل ہو گئی جن کہ میں اپنے کام سے جھٹارہ حامل کروں۔ وہ جو میں تمیں کروڑ سال ہے physical (پیام) کی conveyance (تللل) چلی آری تھی، پہلے physical (جسانی) کی coveyance تحی پُر بجھ بوجھ اور پینام کی conveyance تحی۔ یزی شکل ہے الائن کو Homo sapien ہایہ تجر Homo sapien ہے۔ ویے شروع کے تواب اللہ نے بیرویا کہ میں اپنے کام سے فارغ ہوگیا ہوں۔ جب اُس نے انبانیت کی محیل بای، جب أس فراین بینام كوكمل كرا بال، جب اس فرایی بات كی fin ality (حميت ) جامي، جب جنبي او عقل شعور كالحمل آوازن بيدا كرما جامه جب نسان كواس تامل سمحا کہ وہ حات انبانی کواز خوداصول کائیات کے تحت گزارنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدلات کے مطابق بھی گزار سکتا ہے، جب قرآن کی اس آیت کا ایک ultimate decision(حتى فيعله) آياك: "إنَّنا هَسلَيهنة السَّبيلَ امَّا شَاكِواً وَإِمَّا كُفُورًا" تِوَاس وقت، اس كمل اعتدال كروقت يرورد كارف ايك علان كيا:

"اَلِيُومَ اَكَمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمَتُ عَلَيْكُمْ بِعَمَتِي" ("(اسالوكو) آبَّ مِن فِرْتِهارے لئے دِن تَمل كرديا ورتم بِنعت تمام كردئ") دي objective truth (خارتی هيقت) ہاور فعت ان انسانوں كی صورت میں تمل كر دى جوآ دَم سے لے كرمجر رسول الشيقظ تك تهيمين دے چاہوں اور بيتمام خلاصه إنظم وعقل" سے پسئی تمام خلاصه بدايت "مجر رسول الله "بين - ''سب سے زیا دوخیا ض اللہ ہے وراسکے بعد سب سے زیا دہ میں ہوں اور میر سے بعد سب سے فیاض وہ ہے جس نے ملم کیا اور دوسر سے کو بتایا ۔''

generosity (تیاضی) کے جومعی ایک موجودہ افلی ترین ادیب ایتا ہا ہے کئیں بہتر ادارش انجر رسول الفیطنی بہتر میں بات ہیں بہتر ادارش انجر رسول الفیطنی بہتر میں بتاتے ہیں کیونکی خام انسان کی بہتر کی بیٹر کی بیٹر

"اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُونُهِكَ مِن دُعَآءِ لاَّ يَسْمَعُ وَعِلمِ لاَّ يَفَعُ"
( ثريناه الْكَابول الرَّعْم عِينُ عَبِينَ دَبُو-)

یہ وہلم ہے جونفع بخش ہے، یہ وہ بلم ہے جوآ گے بڑھ کرانسان کوخدا کی شافت دیتا ہے، یہ وہلم ہے جوانسان اورخدا کے درمیان سب نے زیا وہ بہتر بندگی کی حالت پیدا کرتا ہے۔ حضور عیاف نے فر مایا کہ میں تم سب نیا وہ اللہ نے ڈرنے والا ہوں ۔ کیا تم نے قرآن کی آ بے نہیں برجی کہ

> "إِنَّمَا يَحْشَى اللهِ مِن عِبَادِهِ العُلَمَاءَ " (الشَّى عَلَمُ والا سِهَا والشَّرِي سِي مِنْ إِدِيْكُمُ وَالْسِيَّةِ وَمِنْ }

اور جب پینجبر یہ کے کہ میں تم سب سے زیا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرآ نے والی صدی میں سب سے زیا وہ نام والا اللہ کا رسول کا لگئے ہے۔

يمال دو ميارا حاديث كو من خرور discuss ( بحث ) كرنا ميا بتايول ـ ان احاديث برعلی حثیت اورعلی التبارے اعتراضات رہے۔ ایک حدیث بیتھی کے رسول اللے نے فرملا: " سابوذرا تمبين يا بي كسورة كهال جانا بي البوذر في كها: " الله اوراسكار سول الله كم بمتر جانتے ہیں'۔ میں اس سے بہلے آپ کوایک اور چھوٹی ی حدیث سانا بلوں جواس تعل کی maturity ( ﷺ کی کنانہ بی کرتی ہے کہ جب لوگ ہوچیں گے کہ بیک نے بنایا؟ ووکس نے بنایا؟ تو پھر کوئی ندکوئی بیشرور او چھے گا کہ اللہ کوئس نے بنایا؟ تو پھر صرف اتنا کہ دینا کہ میں ايت الله اورسول ولينظيرانيان الايا وريدكروناك" مجي المنين" يدكروناك مجي المنين، بعي علم ے اٹی اا بلیت کا اقرار کر لیا، این وجود کے narcissism (زکسید ) کو توڑنے کے برابر ہے۔ بیجو ہمار سے طنطنے ، ہمارے رُعب ، ہما را بیخیال کہ ہم دنیا کے سب سے عقل مندآ دمی مِن، الرَّهِم الك لوكيك يجيم كرموة لي كاس والكاجواب جحينين آنا وخدا كارمول والله ریجتا ہے کا گرتم نے ریکہ دیا کہ مجھے علم نیس تو ریجی علم سے بیٹل بہترین علم میں ہے۔ بیاقرار تمباری کی علم نیں بلد تمباری بہتر تظراور بہتر احساب وات کی طرف نظاندی کرنا ہے اوراسحاب رسول منطق بڑے خوبصورت اوگ تھے۔ خالاتی jumps (چھلانگیں )نہیں لگلا كرتے تتے، ذراسا بھي كى چيز كے بارے من اشتباء يو، ند پا بوتويزى ساد وى بات كيتے تتے ك الله اوراسكار سول منطقه بهر جائے ہیں۔ آپ منطق نے پوچھا: ''ابوذرا حمیس با ہے كرسور ق كبال جانا بين "فريل" الشاوراورا كارسول الله بمرجائ بن "آب الله فافريا "ابوذرا یه" من بری" کوجانا سے تجرائے تھم دیا جانا ہے کہ بلٹ جااور یہ بلٹ جانا ہے گر ا یک دن آئے گا کہ اس کوکہا جائے گا کہ تو نے واپس نہیں جاما اوروہ قیامت کے دن ہوگا۔"اس حديث يرامة اض كيا كيا ..... جيح مثنا بهات قرآن جي اي طرح مثنا بهات حديث بهي جي جي -ال مدیث براعتراض بواک به against the fact (خلاف واقد) سے جدید مفکری نے اعتراض کیا۔ واکٹر غلام جیلانی رق نے بھی اعتراض کیا۔ وہ PHD تھے(ماشا ماللہ....) غلام احرير ويز صاحب في جمي اعتراض كياكه بيحديث خلاف واقعه بيسورة توايية والرك میں حرکت کرنا ہے، بیتو کمیں مرش پر میں کوئبیں جانا ، But they were not patient

متنابهات ورین اور متنابهات قرآن می تحوز اسافرق بود می آپ کوشر ورواشی کرم و با این این می تحوز اسافرق بود می آپ کوشر و رواشی کما چاہتا ہوں۔ مثنا بهات قرآن میں pattern کا pattern (انداز زبان) بھی بھی خل نمانی میں نہیں براته زبان وی رب فی ہر زبانے میں اتنی بی تحقی رب فی دوایک زبانے میں بارگرآن نے بیدا کیا تو نشقط بدلے گا، نتا ویل بدلے گا۔ آن آگ کے سے یواکیا تو نشقط بدلے گا، نتا ویل بدلے گا۔ آن آگ کے دور میں بھی الکل وی انفاظ ربیں کے اور وی سے ہوئے۔

scientific researches پندرہ موسال پہلے حیاتیات کے طوم ٹیس تھے، (سائنی تحقیقات) ٹیس تحمیں۔ جب خوانے ریکھا:

"اُوَلَمْ يَوَالَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمُواتِ وَالاَرْضِ كَانَنَا وَتَفَّا فَفَتَفَنَهُمَا" (كياتمبين علومُ بِمِن كردَىن وآسان بِبلسب الحَضِّ تَحْ يَتُرَبَّم فَان كو بِحَارُ كَعِداكِيا) Big Bang عَمْل آنَّ كاسائسُوان بَحَىاسُوان مِنْ مِن لِسَاعًا وَلِنْ بَيْن وَسَاعًا كَرْمُن و آسان بِبلغ كَشِّ تَحْ يَحْر Big Bang كَوْرِيعِ ان مِن separation وَنَ اَنَّ كَا انسان بھی انہی ہا توں کو بالکل ویسے جی لے گا۔ قرآن کے کسی لفظ میں کوئی تفیر نہیں ۔ مرف زمان و مکاں میں علیم کی کی بیشی کی وہدے آیات قرآنی کے فیم میں فرق آسکتا ہے اور متنا بہات ہوسکتی میں ۔

حدیث کی مثنا بہات میں کچھ تحوزا سا فرق سے اور وہدید سے کہ پنجم اللے کو جو language (زمان )عطافر مائي گئي جحرملي الله عليه و ملم كوجوز بان ، جوز ماندعطا كيا گيا \_ زمان اس زمانے کی eternal shape (وائی) نہیں ہے۔اس language کی eternal (دائن صورت) نہیں ہے بلکہ آ مے ہوئے ہوئے وہتبدیل ہوتی جاتی ہے۔ میں آپکوا یک جموثی ی اے بتاؤں کرحضورگرا می مرتب تلک کاارشادگرا می ہے کہ بچر مجھے جرائیل اُنم ہانی کے کھر ے اہم لے کرآئے۔مجھے براق پر بٹھا اور براق الے تما جسے ایک درخت اور ہے ۔۔۔۔اوراس من دو بیننے کی جگہیں تھیں، بجرا یک پر مجھے بٹھایا اورا یک پر خود بیٹے، بجرا شارہ کیا، براق ہنہنایا اوراس کے ماؤں سے شعلے نکلے اور ملک جمیکتے میں وہ آفاق میں کم ہوگیا ۔ حضرات گرائی! مد conveyance (سواری) مے مرحضور علیہ فافظ "براق" کا کوزے کا گراستعال کیا تو پرکوئی بھی نیس کہ سکنا کراس ہے اُن کی کیام اوے؟ وواینے عبد کے یاا بی زبان کے محاورے ے آ گئیں گے۔ He had to explain these things to his own people, people of that age (انہوں نے اُن جز وں کو اُس دور کے لوگوں کے سامنے واضح کریا تھا۔ ) وراس کے بعد language(زیان ) کیان متثابیا ہے کوجن ہے جارا واسطه سان كو بحساته اداكام عديده اداكام عركهم ال زمان كرورت لكتي بوكى زمان كو adjust (متین ) کری .... میں نے ایک صاحب سے ریکیا کہ خدا کے رمول منظفے کی ایک حدیث کے مطابق میرا خال یہ ہے کہ Human beings will be able to انان اک دن انان)create an exact replica of a human being. كابم شكل بنانے كے قامل ہوجائے گا) توانيوں نے كيا: "تى! ركون ي حديث ہے؟ كياں مائی جاتی ساورآب نے کیے اشنا الکیا " اُو میں نے ان سے مرض کی کہ جناب اللہ کے رسول اللہ کے نے بدارشا فرمایا ہے کے عصر وجال میں ایک شخص وجال کے باس آئے گاا ور کے گا:" کیا تو میر ا بِما ئي زند وكرسكتا ہے "؟ وہ كے گا:" بال! كرسكتا ہوں" ۔ تووہ اس كا بِما ئى اسكے لئے زند وكر ہے گا۔ اصحاب کرام نے غرض کی کہ ہا رسول شریک کے ایس کی مثال ہوگا اور that's cloning ریکونگ ہے) یہ تاریا شنباط کیات ہاور cloning نے سے
چو او پہلے میں نے سالکوٹ میں جب بیات کی تو بھیے خوتی ہے کہ میں نے جوایک حدیث سے
اشنباط کیا تھا و پیابی ہوگیا۔ جب آپ کوشش کریں گے اورا کیک rigid رخت گیر) محاور ہے ک

شلیم کے بجائے آگے ہیڑھ کے اس انتہائی intellectual capacity (وہنی وسعت)
کی وینینے کی کوشش کریں گوتو حدیث کی متنابات کے فیم تک پہنتے جا کیں گے۔

سب سے بڑی سنت میر ہے نز دیک علم سکھنا ہے کیونکہ علم سکھ کر جی تو آپ ذمانت رسول بیانی کے متنی ہو سکتے ہیں۔اگر آ پ کے یا س ظم نیس ہوگا،شنا خت کے tools ( آ لات ) نہیں ہو نگے تو آپ استے پڑے کا کاتی intellectual (محریظ کے) کیات کیے مجمیل گے؟ کا کاتی intellectual کیا کہدے ہیں؟ کا کاتی intellectual صدیث قدی میں ارشاد فربارے بن كاللہ نے كيا: "كَا تَعْبُو السَّلْعِيرُ أَنَّا دُهِو " (زمانے كويرا مت كو، زماندين ہوں) آ دم کا بیٹا اُے بُرا کہتا ہے گرزمانے کو یکنے والا میں ہوں۔ حضرات گرا ی! آپ کوشایہ بیہ حدیث بری ند گل مگر جب" رگسان" نے ، دنیا کے اپنے وقت کے تظیم زین فلاسنر نے جوایا ج قاءا في كرى را قبال م يعديث في واتا excite (رجوش) مواكر الحمل كريني آيرا كيفراك swear your Prophet was a prophet. (میر تم کمانا ہوں کروہ پینیرتما) زان و کاں کی explanation کرتے ہوئے Stream of consciousness کی explanation میں نظر یہ زبان و کال کی وضاحت دیے میں بیرے تمیں سال گزر گئے میں اور آپ کے پنجبرا کے بی چلتے بحرتے اتن یو کیات کمہ جاتے میں۔ He must be the top intellectual. (ووضرورایک اعلی ترین وسی انبان ہے) دیکھے! ووان کی پنجبری کا اعتراف نبیں کرریا، وہ یہ کہ رہاہے کروہ پنجبرے، human intellectual نبیں ب وورد كدرما بكرات خداى يظم و سكراب ازخور تبارك يفيريها تنبيل كهسكة -وہ اللہ کے رسول میلنے کو intellectual ( وہین انسان ) مانے کیلئے تیار ٹیمن ہے۔ وہ کہتا ہے: "By miracally he has been informed this." ذریعے بیٹلم دیا گیا)"ورندمیر بے تو تمیں برس گز رکتے ہیں بیاب ہانے میں گرمی زمان و مكال كركس فليغيرنبين پنجابون"-

الله كيلئ، من في منع كياالله كيلئ، من في اختيار كياالله كيلئ، ال كوالله في ايمان كالسل عطا كيا" ...... وو يخبر آپ كوخدا كي طرف متحرك كنا ب اورتمام على وجا بت اورتمام زند فى كاليك خلاصه متعين كرنا ب كه مجت كروتو خدا كيلئ، كن چيز ب منع كروتو خدا كيلئ، ا فكار كروتو خدا كيلئ ..... جب آپ كے basic (خيادى) تعقل كے يه mile stones (سنگ ميل) موضّح توالله آپ كي بيان كوكال كردے گا۔

حفرات را آورا انداز ولگایے کیا کید و honest (ایمان وار) آوی ہے جو ویا کیا کے honest (ایمان وار) آوی ہے جو ویا کیلئے honesty ایمانداری) ہر تا ہے اورا کید وہ honesty تا ہے۔ دنیا کے لئے honesty ہوت والے انسان کا پید خراب ہے اے شور کی نیا دنی ہے جو جس کھنے bickering کرتا ہے ہو وقت لڑائی جھڑے میں پڑا ہوا ہے ایک ایک مڑی جو فی گوئی میں کا ایمان کا جو لئے لئے تا ایک ایک مڑی ہوئی شل ہے کہ بقول آگرین کی تو رفوں کے کہ ایک نقاد برا ای کھیے لئے کہ کا مدہ فیک ٹیس اس کے تفاد برا می کو کہا کہ اس کی وجہ اس کی کھیا نے کہا کہ اس کی وجہ اس کی کھیا ہے کہ جب آوی کا معدہ فیک ٹیس جب اس کو کھیا نے کہ لذت ٹیس جب کی چیز کی لذت فیک ٹیس اواس نے قو معاشر سے بر تقید می کہ نے کہ کہ جو اللہ کیا جب اپنے کر رہا ہے وہ یہ تو نیس بیا بتا کہ میں نگی کر کے اس بندے سے صلہ سا گوں۔ تمامندا ہے میں کہ اگر کو کی کا میں نیڈ ال کے اور تھی یہ کہ تو اللہ کیا کہ کہ دریا میں نیڈ ال کے اور دول اللہ کیا کہ کہ کہ تو اللہ کیا کہ دول کو کہ میں نہ بڑو۔ اور دول اللہ کیا کہ کہ دول کے کہ میں نہ بڑو۔ اللہ کیا کہ دول کو کہ میں نہ بڑو۔ اللہ کیا کہ دول کو کہ میں نہ بڑو۔ اللہ کیا کہ دول کو کہ کہ میں نہ بڑو۔ اللہ کیا کہ دول کو کہ میں نہ بڑو۔ اس کی کیا کہ دول کی کہ کہ دول کی کہ دول کے

بات انى تحى، ئىيدنىي كيا قام كر تحور كى ئىدادارى كى موئى" ـ توحنور عَلَيْكُ نفر مالا" ايك دە بات ہے جواللہ کی طرف ہے ہے وہ وحی ہوتی ہے اور ایک وہ بات ہے جو میں آ دمی ہونے کی حیثیت سے کرنا ہوں تو و مجمی بھی غلابھی ہوسکتی ہے۔ تجرا پے کیا کرو جیسے تمہارا تج بد بے' مگر حضرات گرا می بیات غلانیں ہوئی، آپ یقین جائیے کہ بیات غلانیں ،اس کے اس پر دواس استا دِخْتِیم نے تحوزی کا مامت عقل لے کرانیا نیت کولید تک کیلئے ایک lesson (سیق) دیا کہ په جو spiritualism (رومانټ) conceptualism (خالاتی ونا) آپ میړمو جوو ے وریہ جو prophetic (پیغیمرانہ )لوگ موجود ہیں یہ جوہڑے پڑے دعوے 'ملاءِاعلیٰ ہے کرتے ہیںان کوانیا نی تج بے کے مقالمے میں value (ابہت) نددینا۔اللہ کے رسول ﷺ نے اس مدیث میں انسانی تجربے کی value کواجا گرکیا ہے ۔۔۔ ' پھرا لیے کیا کروچیے تمبادا تج بدے ''۔ مجرا لیے کیا کرو، جیسے ہزاروں ، مینکووں پرسوں ہے تم کر رہے ہو۔ ایک متعین process(عمل) میں ایک تج ربھی تواس کمال کوای لئے پہنیا تھا کہ ملسل ایک تج بہرتے كرت ، انتهان چىكى ئى تم ايك ئىچۇ كىنى يوك يىندلكان ئىكى كىچودى بىدادارىدىتى ب فواد اس میں پنیبر کی opinion (رائے) بھی ایک دناوی تج نے میں کیوں نیآ جائے۔انہوں نے ایک advice (نسیحت) کی اور بیاتی بن کی advice ہے کہ آئ بھی اُسب مسلمہ کو بیا در کھنا مائے کر جب آپ کی ہزرگ کے ماس جاتے ہیں وروہ اسکا specialist ((ماہر ) نہیں ہوتاء specialist واس کام کے آپ ہیں، ایک business man ہے ایک engineer ہے گرآپ جارہے ہیں ایک بیرصا حب کے باس، ایک استاد کے باس کہ کیا ہے کام کردوں، وہ کام کردوں اور وہ نے کی بائک دیتے ہیںاور آپ کوآ کے نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کا اختیار پیرے نبیں اٹھتا ،استادے نبیں اٹھتا، آپ کا اختیار ایک institution of religion(نمہب کے مکتبہ وگر) ہے اٹھ ج**اتا** ہے۔ بیٹمام intellectual idiosyncracy (وانش ورا نظر زیں ) بھی بھی وجود میں آ سکتی ہیں اور جس کی ویدے آپ یر بینان ہو سکتے ہیں گررسول اللہ کی اس حدیث میں آپ کے لئے رہنمائی موجود ہے کہ آپ عَلَيْ نَتَمَامِدُ إِنْ سِينَا ورتمام اليروويل كَ فَي كَ بِ جودنيا مِن آبِ وَقصان يَوْ السَّمَّ مِن اورای حدیث میں آپ آنے کے اپنے وجود کی معرنت سے بیٹی کی۔ سب سے بڑا استاد ہی لیکر سکتاہے۔

حضرات گرای! ایک اور حدیث برایک احتراض افتا ب ..... من آپ کوعرف وه احادیث شار باہوں جن میں ایک اعلیٰ ترین وہی معیار کی کیفیت ہے ....اعتراض بیہوا کرحضور عَلِينَ كَ حديثِ كُراى بِ كَجِس نِهِ إذان يننے كے بعد "لاحل ولاقوة الابالله" كها س يرجت واجب ہوگئ۔امتراض پدکیا گیا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ خالی 'لاحل ولا قوۃ الداللہ'' کہنے ہے یہ كيے بوسكتا بي؟ آب نے اوحراذان في، ويل الصلوة، ويل الفلاح" شاوركها: "لاحلولا قوة الابالله "توامرًا الله كرنے والواس بات يرامرً الله كرنا ہے كائے آسان عمل كے ساتھ آپ کو جت کیے ل سکتی ہے؟ آپ کو دوز ٹ نے نجات کیے ل سکتی ہے؟ گرآپ یفین جائے کہ ا يك شعورى وينى كاوش كرساته "لاحول ولاقوة الابالله" كبنا آسان نبيس بـ" لاحول ولاقوة الا باللهُ '( ندمير كاكوئي قوت ، ندمير اكوئي اراده - جو يجمد بيمبر ب الله كاب ) جب إنيان اين اراده الأكرنا \_\_ جب و ذن في كها "حَتَى عَلْسَى الصَّلوة" آ وَيُكِل كَاطرف، "حَتَى عَلَى السفلاح" آؤ بھلائی کی طرف ....قایک ذہین آ دی کے اے بننے کا انکساریہ ہے کہ اے يرورد كارعالم بنواكر نه يا بينو من نماز كويمي نبين جاسكا، من فلاح كويمي نبين جاسكا-" لاحول ولا قوة الا إلذ " مجمع يهوف مدلقين عك "حَدَّ عَلَى الصَّلُوة "حَدَّ عَلَى الفَلاح" سَنْ ك بعدا جا تک دل ہے یا ہوش ورشعور کی حالت میں یہ نکل گیا ، تو مجھے تو بقین ہے، آپ کوہھی بقین دلانا ہوں ك يجر دوز خ كاكوئى و نيس رے كا حكراتى باشعورى كوشش بھى ہم م مكن نيس ہوتى -حفور عظف فرمايا " يا جايك انسان عبادت كرب، يا بروز ركم، ی پیلوے ساتھ ساتھ جلتے ہیں۔ توفیق انسان طلب کرنا ہے گر نقدر وہ بیز نہیں ہے۔ جتنی بہترین explanation (وضاحت) رمول الشریکی نے تقدیر کی ، کی ہے آت تک زمانے م کوئی نیس کرے اور اسرف ایک اطالوی فلاستر lebniz نے اس کے بعد تقدیر کی ایک اچھی تعریف کی ہے)اس درجہ واستدلال تک بھی کوئی نہیں ہوسکتا۔ آپ جمران ہو تھے کہ کسی نے آب آف ہے بوجیا کا گرنڈزیر میں سب کھودری ہے تو بحرانیان کیا کرے،انیان کیوں کام كُنَا يُحِرِكِ - آبِ اللَّهُ فِي فِرْ لِمالِهُ " كَام كُرواس لِنَّ كَراللهُ فِي تَبارِكِ نَعِيبٍ مِن جو يُحولكونا ہوہ بل کردیا ہے۔" آسان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ جب تم دوکاموں کو جاؤ گے اورایک کام

تمباری تقدیر می نیس ہاور دوسرا کام تمباری تقدیر میں ہوتو تمہیں قدرتی طوریر وہی کام م غوب لگے گا وروی بہتر لگے گا کہ جوتمباری تقدیر میں لکھا گیا ہے کیونکہ تقدیر میں بھی انسان کے یورے جبلی اور شعوری interactions (اثرات) کا ایک پیلوسا نے ہوتا ہے۔ جواللہ آپ کو ۔ اتنے قریب سے جانا ہوا وراتی باریکیوں سے جانتا ہوآ ہے اس سے کیے گریز باسکتے ہیں اوراگر نقدیر کے بارے میں کوئی اور دلیل نہ ہوتی توایک ہی دلیل بہت پڑی تھی کہ کوئی انسان نداینا گھر چنا ہے نمال چنا ہے ندب چنا ہے ندیج چنا ہے ندیوی چنا ہے۔انمان کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ کس کے گر ہوتی ہے؟ کون جا ہے گا کہ ایک مفلس، غریب اور فلاکت زوہ انبان کے گربیدا ہو۔ کون نہ جا ہے گا کروہ 'بل گیٹ'' کے گربیدا ہو۔ اپنی ماں کوکس نے چنا ے پیدائش سے بہلے،اپنے باپ کوئس نے چنا؟اگر کسی بٹی کو یہ بیتے ہو کرمیر اباب مجھے پیدا ہوتے ی اردے گا تو و کیوں پیدا ہو گی؟ اگر کسی جارمطلق نے اُٹھ کے اپنی ماں کونگ کرنا ہے تواس کی ماں اس ہے کیوں گریز نذکرے؟ جم اور نقدیر کا سپیلو اور نجراس کا دوسراانحام، ہرانیا ن کیاکھی مونى موت ....وو جاربرسول كيلخ مين تمين برسول كيلخ جب بهم يتمجيع بين كربهم من تحوزي طانت اورتواما کی ہے جسمانی تکبرات کے ساتھ ساتھ شعوری تکبرات بھی آ جاتے ہیں۔ ہم جھنے كّعة بين كرجم تقدر كے خالق بين اوراين كام خود بناتے بين - تقدر كومائ على كوئى ما المن نيس ہو مانا بکد نعالیت اور طبیت بر ه جاتی ہے۔ اس لئے کہ جب آپ کو پا ہے کہ ایک کام اللہ نے جھے لیا ہے آ باس سر رہ فیل کر سکتے ،آب برصورت وہ کام کر کے جی بلح بیں اور آب ہرونت موڈ من تیار ہے ہیں کہ پیٹیس اللہ نے بیکام لیا ہے وہ کام لیا ہے۔

آپ کوڈ منا چاہئے۔ آپ کواس کے ڈرما چاہئے کہ ہم چلتے پھر تے ہے سارے لوگوں کو منافق کہدرے ہیں گر "حضرت حذیفہ بن الیمان " نے فرمایا کہ نفاق تو سرف رسول اللہ علی کے زمانے تک تھا ورہم لوگوں کے درمیان تھا گراب تو زمانے میں یا تھر ہے ایمان ہے۔ بری بجیب بات ہے وحضرت حذیفہ نے فرمائی اوراس کا مطلب حضرت معافی بن جمل گی ایک دوری حدیث ہے واضح ہوتا ہے کہ اسحاب رسول میلی سب سے زیادہ جس بات ے ڈرتے ہے وہ نفاق ہے وہ کی گیا اور جو مل چاہئے تھا وہ مو جود تیں

ینیم بینی کا یک حدیث جومیاں یوی کے بارے می ہوارین کی تجب کہ بات

ہونی ایک حدیث جومیاں یوی کے ارے میں ہوارین کی تجب کہ بات

ہونی ایک شیطان کا عرش پائی پر ہے اور پھر شام کو اس کے دومرے شیاطین اس کو عندہ میں کہ ایک ہونے ہوں کی گاتا ہے کہ میں قبل کر ادیا اس کے دومرے شیاطین اس کو عندی کرادی اس کے کہا تھیں سسکوئی کہتا ہے کہ میں فیل کر اور است common کے چوری کرادی اس کے کہتا ہے ۔" اے شیطان الرقیم ایمی نے ایک میاں یوی کے درمیان فرق کروادیا ۔" وہ کہتا ہے۔" شاپا ٹی اتو نے شیطان الرقیم ایمی نے ایک میاں یوی کے درمیان فرق کروادیا ۔" وہ کہتا ہے۔" شاپا ٹی اتو نے بیا کام کیا، تو نے بیت برا کام کیا "اور وہ اے اپنے پاس مسئد پر جگردیتا ہے۔ خوا تین و حضرات اس کے خوا میں وہ میاں یوی میں معاشرتی معاملات کود کھتا ہوں تو بہت کی بیشنیوں کی وجد میاں یوی میں ایک خاش وہ میاں یوی میں اسکود کھتا ہوں تو بہت کی جیشنیوں کی وجد میاں یوی میں ایک خاش وہ میاں یوی میں اسکود کھتا ہوں تو بہت کی جیشنیوں کی وجد میاں یوی میں ایک خاش وہ میاں معاشرتی معاملات کود کھتا ہوں تو بہت کی جیشنیوں کی وجد میاں یوی میں اسکود کھتا ہوں تو بہت کی جیشنیوں کی وجد میاں یوی میں ایک خاش وہ میاں یوی میں معاشرتی معاملات کو دیکھتا ہوں تو بہت کی جیشنیوں کی وجد میاں یوی میں کہتا ہوں تو بہت کی جیشنیوں کی وجد میاں یوی میں کہتا ہوں تو بہت کی جیشنیوں کی وجد میاں یوی میں کہتا ہوں تو بہت کی جیشنیوں کی وجد میاں یوی میں کہتا ہوں تو بہت کی جیشنیوں کی وجد میاں یوی میں کہتا ہوں تو بہت کی کھتا ہوں تو بہت کی جیشنیوں کی وجد میاں یوی کھتا ہوں کھیل کیوں کی میاں کی کو بھیاں کی دو تو کیا ہوں کیا کہتا ہوں کی کی کی کی کو بھیا ہوں کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کی کیا کہتا ہوں کیا کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں

مبر کرنے والے مرداور عورے نظر نیس آتے جس کا بتیجہ یہ ہے کہ ایک مرداور ایک عورت کی بارنسٹی ایک فائدان ہے آگے برحتی ہوئی پورے معاشرے کو استحال میں بہتا کر وہتی ہے۔
ایک قبل ببر حال کی انبان کے دل میں horror (وجشت ) پیدا کرے گا۔ بیتی آتی تو نہیں ہے گر اس کے در یعے جتنے انبانوں میں بارانسگیاں ، اختاد فات پیدا ہو تنظے وہ پورے معاشرے کو اجاز نے کے قابل ہو جا کیں گے ای لئے technically (بار کی ہے ) مسائل کی ترجیحات میں حضور گرای مرتب تنظیف نے اے بہت بڑا مئل قرار دیا ہے۔ I think only a میں حضور گرای مرتب تنظیف نے اے بہت بڑا مئل قرار دیا ہے۔ کومرف ایک موشیا لوجسٹ اس کی وضاحت کرمئن ہے۔)

حضرت عثاناً نے فرماما کر قبر آخرت کی منزلوں میں ہے ایک ہے اوراس کے بعد آسانی بے حضرات گرا می ااگر آپ فور سیجئ تو زندگی کا پورا سفر قبر تک ہے۔ تمام زندگی کا فائم period اس زندگی می کرنے کرانے سوجے بچھنے کا اصل قبر ہے۔ تمام امتان ،جد وجد، چنی كاوشى يريد موال قبرتك جاكر حل بوا ب اوراكر زندگى ش الي ترجيات priority ، وفي clearance ہم نہیں مامل کریں گے تو جیے حضور عظی نے فر ملا قبر کے اندر جوسوال کیا جائے گا کہ کیا تو اللہ کو جانا ہے؟ وہ کے گا" ہاں! جیے دوسرے لوگ کتے تھے ویے میں بھی مانا تما"۔ جب سوال کیا جائے گا کہ کیاتو محمد رسول اللہ ﷺ کوجانا ہے؟ کے گا" اہل! میں نے ساتو قا، بياوگ كتے تحويے مى بحى كتابول كرتے " توبواب آئ كا كريم ابند وجموت بول ربا ے۔اس لئے کہ جس زندگی کواور جس زندگی کیلئے پنجبر میں نے بھیجاا ورجس زندگی کی ترجیجات كيك عن في الله كارسول والمنظ أبين بخشاء ابنا بهترين دوست بخشا، بورا كام بخشاء ورآخرى كام بخثا (وَاتَسَمَّمَتُ عَلَيكُم نِعمَيْسى ) حمل كاوبرے message كوتام كيا، messanger کوتمام کیاتماس کی basic approach (بنیادی رسائی) ی نبین بچھے کہ بیازندنگ رسل ورسائل نہیں ہے، بیکھانے پینے کیلئے نہیں ہے secondary purposes (نانوی مقاصد) کیلئے نہیں ہے کوکا تمام زندگی رسول الشقط نے ایک intellectual priority (وَعَىٰ رَجِعُ) انها نون تک پینجائی ہے اوروہ اللہُوُ ' ترجِع اوّل' ویتا ے اوراس معالمے میں قرآن کی بہترین interpretation (وضاحت) ہے۔ آئ بھی تمام دنیا کے مؤ زمین اورصادب کتاب ہد کہتے ہیں کہ "الوہیت خداوند" کوٹر آن نے جس طرح واضح کیا ہے آت تک دنیا کی کس کتاب نے واضح نیس کیا گرا سکو بو exhibit (ظاہر) کیا ہے، امجر رسول اللہ تائے " ے بہتر کسی نے نیس کیا۔

حضرات گرای اللہ کے رسول عظاف نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ فرمایا: "شيطان آدميون كالجيزيا" ب- بسطرح بكرى ير" بجيزيا" آنا باورجو بكرى ريوز ك کنارے پر ہویا رپوڑے بچٹز جائے اس کو''بھیڑیا'' اٹھاکے لیے جانا سے ای طرح اگرتم'' ابھائ اُمت''ے گریز کرو می ا کیلیا کیلے جلو می جہا جلو می اپنے اپنے ھے ملیدہ کرلو می اور ''ا بھائے اُمت'' کے ساتھ نہ چلو گے تو شیطان تمہیں اُچک کے لیے جائے گا، شیطان تمہیں چیوڑے گانبیں ۔اس مدیث میں جوہمیں ایک بہت بڑی approach نظر آتی ہے کہ ایک چھوٹے گروہ کا ایک نمان کانچ وہ فودی ہوتا ہورا بھائ کی صفت یہ ہے کہ اجھائی ذہن ا پک رائے دیتا ہے اور و collective opinion (متنقدرائے )انیان کی guidance (رہنمانی) کیلئے سب بہترین رائے ہوتی ہے ای لئے حضور میافی نے فرمایا کرمیری امت كا جماع بحى غلانيس مو گا but individually (كيكن انفر ادى طور ير ) پندره بيس الا كه يا وو لا کھانیا نوں کا ایک گروپ یا ایک تنم کی understanding ( مجھ اوجھ) جو ہے ووایک محدود understanding میں لوگوں کے درمیان decision (فیلے) وی ہے اور وہ general opinion(عام رائے) ہے لیا کہ total opinion ہے گریز کرتی ہے ق کسی بھی معالمے میں جزوی opinion کبھی تھی نہیں ہوتی ۔ اس لئے بھاعت کی رائے اور ا تماع كارائ كوحتى كها كياا ورأمت كواتها عص قيام يذير بون كما ربار موايت فرمائى بـ حفرات گرای ایک بزی خوبصورت بات الله کے رسول اللے نے فر مائی کے "اگرتم ا بي جانوں پرتختي کرو گے تو بحرالله بھي تم پرتختي کرے گا''۔ وہ پڑے پڑے عمادت گزار، وہ کیساؤں میں رہنے والے ،ان کی مثال دیتے ہوئے رسول اللہ تالئے نے فر مایا کہ جنوں نے اللہ کی مجت بریا عبادت برغروركيا، وه كثرت عبادت سائنس كوتكيف ديتے تحد وه مشقت اوراذيت س انے آپ کوئہتر اور برز نابت کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ نے ان کی مشقت اور برز حادی، ان كواورخيول من ذال ديا اورراواعتدال المنبيل كمراه كرديا\_

اعتدال، مجت، سلوک بعقل، رحت، کرم میکلیل رسالت اللی بین اور خدا وید کریم نے انبا نیت کے بہت بڑے دور کومزین کیا۔ افسوس کی بات ہے کوئو کروڑ برسوں سے انسان نے جم ذات گرای آن کی میکننج کی جدوجهد کی، جم تعقل اور معرفت تک بینینج کی کوشش کی اگر آپ Homo Erectus بے اپوچینے، Homo Habilus بے اپوچینے، Sapiens بے اپوچینے تو نسلِ انسانی کی تمام کی تمام کوشش "مجدر رسول الشاقیات" تک ویکنیے کی مجمعی۔ محمی۔

"اَلَيْو مَ اَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُم نِعَمْتِي"

مُرافُسوں كَى بات يہ ب كريم نے بغدرہ موبرس من اس ذات عالی اللّظ اللّه كَا كَيْم بِحَقِق م بِهود كَلَّى مُوالَّى اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُم وَ اللّهِ عَلَيْكُم وَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّ

## سوال وجواب

سوال: میرا خیال ب کداگر پر وفیسر صاحب کا یہ پچر سناگیا تواس میں جوکزی رو گئی ہوہ بکی

ہور نے کھیک طرح سے پناپنیں تو پچر elimination (شنب) کا process (عمل) ہونا
معور نے کھیک طرح سے پناپنیں تو پچر elimination (شنب) کا process (عمل) ہونا
رہا۔ بنا رہائتا رہا۔ اس میں ہبر حال جوا یک قرآنی عقید وہ تا داخا م ذہبی عقید وہ تا رہ ساسنے ہ
پپولیس اس جو پہلے اس گر و کو واکریں اور کھولیں کہ حضر ستا وہم ای زمین پر بی جس
طرح سے پہلے اس گر و کو واکریں اور کھولیں کہ حضر ستا وہم ای زمین پر بی جس
طرح سے پہلے اس کہ وجود تھی یا انہیں باہر سے بھیجا گیا،
موجود تھے یا آئیس باہر سے بھیجا گیا،
موجود تھے بی آئیس باری کی کھوڑا اور جاری تھا۔ یہ کھوڑا
میں کا حصر پیر کیے بی بو پہلے اس کروارش پر وہ وجود تھا ور جاری تھا۔ یہ کھوڑا
میں کہ دھنر ستا دم کی حیثیت اس سارے مسلم کھل میں، انسان کے وجود کے عمل میں کہاں خی

بھی ہے کہ میں نے اپنی گھوٹات کوایے سامنے تن کیااوران سے ایک قول الکسٹ بر بنگے قَالُوا بَلَي" كاعبدليا توويقيناز من كاعبدنيس بياوروويقينا وجودِ بدني نبيس بياب اس صورت میں ہمیں بیدد کجنارا نا ہے کہ وجو دجوروحی ہے وہ اللہ نے ضرور کسی ایسے مقام میں جس کو الشفودي جانا بيم ازكم من أفين جانا كرجب وبال الكلسيل مراتب كرفي اورجواسكا انداز ہ تھااور جوا سکے قوانین تنے و وأے دے دیئے تو تجریدلازم سمجھا کہ میںاسکوزمین پر بھی انما نول كى testing كيليجيول -الرآب قرآن كاس آيت بوغوركري: "نَبَعَ لِيهِ" كرم اے آ زماؤں گا ورجانا باہوں گاکر باب کے behave کنا ے۔ نَبَتَلِیهِ کے لفظ می انیان کے آس gene کا آ سانوں سے زمن پر اٹرنا محفوظ ہے اور آس prototype کا یا اً س روجی وجود کا جواللہ نے اس کا نتا ہے بالایا جس جگر کو وہ خود جانتا ہے وہاں بنایا اُس کے بعد ال افظ "تُبعَلِيهِ" كَيْلِعُ أَرِيرَ مِن بِرا كَالمَ شروعَ كيا وراس processing (عمل) من مجمد اینے justice (انساف) کو بھی واضح کرنے کیلئے اس نے تمام انسانی محلوق کی production(پیدائش) زمن بر کی اوراس ے أے مرون اور بروان ج ملا تو بظاہر اسمیں قطعاً كونى اخلوف سلخ بين لكناك جبآب مرجات بين توخدا يدكبتا بكر جنداوردوز أين بھی آ ب کونے وجود رئے جا کیں گے، خاص طور پر دوز ٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا ٹا کہ ایک وجودكى اذيت كامادى ندموجا ي اوروه كماذيت عن ندجارات الي ليوه كبتاب كريم برمرت اس كا وجود بدل دي كي قواكر آب ديكيس أويتن وجود بنة بين جوانيان كيلة تيار موت بين -ا یک و و وجود جوفر حت وانبسا ط کیلئے جت می دیا جائے گا ورایک و ووجود ہے جواذیت و کرب و بالكياجيم من دياجائكا- ايك وووجود بجوابتلاوة زمائش كياز من من دياجائكا-سوال: آب نے جوانیا فی ارتفاء کی منازل بیان کی جی اس کوقر آن یا کے کیے سمجا جائے مینی حضرت آدم ہے قبل انسان کا زمین پر وجود کیے نابت ہوتا ہے جبکہ قر آن حضرت آدم کو زمن يريدلاانان كتا عاورات كے بيان عضرت أنم كمال إب كروجود كا كمان من

جواب: امل میں بات یہ ب کوایک جگہ کتے ہیں کرز مین سے اگلیا۔اولا وآ دم زمین سے ب بیدائش زمین سے کی گئی ہے۔ تیمر یہ بھی کہا کہ میں نے جمہیں انفس واحد 'سے بیدا کیا۔ یہ تو کہا کرتم کوئی کا بل ذکر شے نہ تھے۔ یہ ساری با تمیں ایک طرف ہیں اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ

تخ جنیر قرائے ہیں کہ عارف اور صونی وہ ہے کہ جوابی شق اور کاہدہ کی وہ ہے۔
اپنے اسوت کور کیتا ہے۔ جب ابھی وہ روتی وجود میں تعااور بجرائے مطابق زندگی مرکزا ہے۔
اگر عارا روتی وجود ہے تو بحر قرآن کی ساری آیات میں بیزی انچی مطابقت ہو جاتی ہے کہ جو
با تمیں عارے بارے میں ایک side پر قرآن بیان کرتا ہے وہ روتی وجود کی میں اور جود وہری
طرف بیان کرتا ہے وہ زمینی وجود کی میں اور جمیں transference ( بنتقلی ) کیلئے یہ دونوں
وجود ایک وجود میں تبتع کے گئے آ دم کی صورت میں۔ اس سے بالکل proto type of کی ایک جوز مین ہے وجود اٹھایا جا رہا تھا۔ اس میں رہیمی تھی تھی
میں کے ایک الے تھا۔
دیشور قراا ورووز کی مرت کی الے تھا:

"هَلَ أَتَى عَلَى الِانسَانِ حِينُ ثِمَنَ الدَّهِرِ لَمِ يَكُن شَياءً مَّذَكُورًا" (اَوَانَانَ فَرُورَيُ يُمِلُ كَا وَمِ يُوَكِّراً وَمِ انْنَانِهَا)

سوال: يرجحه لياجائ ك growing mind (ارتقاء پذير ذبن) كامرون مُرتيك شخاور أس بها الله تمريات كرر به تق سوال يدب كرالله مُرتيك كردنيات جانے كے بعد كيا كررے بن؟

جواب: حضرات رای ایزاخو بصورت موال بر مراس کابرا اساده ما جواب برجیع می نے آب کے کا اساده ما جواب برجیع می نے آ آپ سے کہا کہ معار رجمی اختام پر مقر رئیس ہوتے۔ peaks (چوٹیاں) ضرور نیجا ترقی ہیں اور کسی بھی چوٹی کی دوسری طرف زوال کی ہوتی ہے۔خدا دید کریم نے پیغام کواس لیے bit by bit دیا جھوڑا تھوڑا کر کے دیا کہ لشد کی نظر میں انبا ٹی ذہن اُسونت تنا mature ( پینتہ )نہیں ہوا تما کہ ممل ترین پیغام کو قبول کرنا اور یہ میں ناریخ نے بھی اور بنواسرائیل کی زندگی نے بھی اور دومری اقوام عالم کی زندگیوں نے بھی بتلاے کہ وہ بار بارخوف وہراس کی رجعت میں بڑتے تھے۔معبودان یا باطل کو جاتے تھے اورائی vision of God(خدا کے ثبوت) کے زیونے ے اُن کو بار با راشتها وخداوند کا شکال ہونا تھا۔حضورگرا می مرتبت کے زمانے تک چینچے ہوئے انیا نی ذہن زمانے میں بہت ہے ادوا رے گز راا ورحضورگرا می مرتبت کے زمانے تک پینچ کراس کی capacity ( گنوائش )اتنی mature (پنته ) ہوگئے تھی کہ اب وہ ایک کمل پیغام اور ایک عَمَلَ تَعَلَّ كَرَطِ يَقِي كَوْتُولَ كُرِسَكَا تَعَا عَقَلِي وَهِي capacity بِم آ بَنك بوكَيْ تَحَيَّاس لِيع يروردگار نے يہ يغام ديا جوا گلے تمام زمانوں تك اور قيامت تك كالانح عمل تما اور قابل عمل تما۔ میں نے اس لئے آ پکو چندا یک و واغیل بتائی تھیں جوجد پر مفکرین کی ہیں گرووعثل وحرنت میں الله كرسول الله عن آ كرنيس يزح عن في بلي آب سي يمي كما قا كرد كيم ايك جديرترين فلاسفرجوايك صدى كامامزد بوواية ارشادات من فرمات ين كه We only know the relationship of things, we do not know the nature of things. كرجم عرف اشاء كے تعلق كو جانتے ميں اشاء كى فطرت كونييں جائة عرا ت يدروسورى ببلير رسول والشائر مراري بين كد "اللهمة فائن بعقيقت الأ شبَاآءِ" كر(ا الله مجها شياء كي هيقت كاعلم دار ) أكرة بي فوركري توأس وبمن كي maturity (پھی ) دیکھیں جووود حاما مگ رے میں اوراس ذہن کی maturity دیکھیں جو دورِ حاضر میں بیات کہ رہا ہے کہ We only know the ralationship of things. We do not know the nature of things. comment ( قول ) ہے۔ بینی brain پحر مجمی اُس درجہ ۽ کمال تک نہیں پہنچا جہاں حضور عالى الله كا تما ورأى كي ويديه ي كر تحريحي وواعتدال دنيا كركن روبشر من و يكف من بين آيا جئر سول الشافية على بقا

موال: آپ غفر لما کرانسان مخلف درجات ش ادقاء کی منازل سے گزنا رہا ہے جبکہ اللہ غفر آن ش کہا ہے کہ "کسف کے کسفٹ الانسسان فی اُحسَس تُفویسے" کینی ایک constant (مستقل) معیار مقرر کردیا ہے انسان کی تغیق کا تو کیا اسے اس the ory کی نفی بیس ہوتی کی کم از کم وہ انسان جس کاقر آن میں ذکر ہے یا جس سے تبذیب کاوا سطہ ہے تخلف ورجامتے ارتقامی سے نبیس گذرا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق "اُحسَن تقویم" بی پیدا ہوا اوراپ تک آی حالت میں ہے؟

جواب: تنجي صاحب! يد term" لَقَد خَلَقنَا إلا نسَانَ فِي أحسَن تَقويه "الواتت تك explain نہیں ہوسکتی جب تک کراس کی دونوں سائیڈوں پر arrows ( <---> ) نہ پڑے ہوں ۔ د.balance (توازن) کی آیت ہے۔ "مُحسَن تقویم" کامطلب ہے کہ بیمیزان اورمدل میں ہے بیمتوازن ہے، بیبراندازے ہے درست کیا گیا ہے۔ تو تیجی ہوسکا ہے کاس ے کمتر اندازے بھی موجود ہوں اوراس ہے بہتر اندازے بھی موجود ہوں تو اگر آپ دیکھیں تو زمن کی تمام محوقات میں انبان "أحسَن تقویه" نہیں ہے بکد" اش ف الخلوقات" ہے۔اب سوال مدیدا ہونا ہے کہ اگر جانو را نہ جلتوں ہے گذرتے ہوئے، instinctive patterns of lifeے گذرتے ہوئے انبان ایک اعلی ترین حیوانی جیلت ہے گذرتے ہوئے ایک انبانی شرف تک پیچا توا ہے انیان کوہم متوازن یا افلی ترین تناسب نیں کہیں گے بلکداس کو"اشرف الخلوقات ارضی' کہیں گے تو کچر دوسری side (طرف) کدھر گئی؟امل میں خدا دونوں طرف ے تج بات حیات کرنا چلا آ رہاتھا ۔ ایک طرف (جسے میں نے سلم آ پکوحدیث سائی تھی ) لمائکہ کو، شاطین کو، بہت ساری گلوقات ملوات کو پیدا کر رہاتھااور دوسری طرف وہ زمین کی گلوقات کو پیدا کرر ماتما۔ا کے طر ف روحیا ورہا ری وجو دکو گئیتی کر رما تمااورا کے طر ف رضی اور جبلی وجود کو تخلیق کرریاتیا توجب وہ رکہتا ہے کہ "فیبی اُحسَین تُقویبہ" تو اُس کا شارہ یہ ہے کہ رہآ تا نوں کی نوری وا ری ورزین کی جبلی دونوں تم کی تکلیقات کا بہترین تا سب ہے وریہ "اُحسَــــن تَفويه" بياس كاقطعاً يه طلب نبين خمآ كرودايك totality (ممل حالت) من اليه يدا کیا گیا ہے۔ای لیے بدساری scientific (سائنس) کا ت میں نے بتائی کہانیان ہم'' دور تقويم" ے گذرنا ہوا" حمال ويران" ے گذرنا ہوا إلا فركتاب كا الى قرار إلى اورج ت كے شرف ہے متفید کیا گیا۔ای طرح ہلانکہ ہے بھی وہی کہانی دہرائی گئی۔ کیا آ پکوا زئیں ہے کہ علمی سادت کی بناء پرشرف نیا نیت کومعز زکیا گیا:

"وَإِذْ قُلْنَا لِلمَلْئِكَةِ اسجُنُو الْأَدَمَ فَسَجَنُوا إِلَّا إِبِلِيس"

سوال: بَي مَنْ اللَّهُ كَ بِعد كس اطالوى فلاسفر في تقدير كى بهترين تعريف كى باوروه كيا تعريف ين

جواب: میں اممل میں Leibniz کی theory (نظریہ) میں scientific determinism (عتید و بیریت کا سائنسی پیلو ) کی طرف اشار و کرر ماقعا - تیریت کا مات ے کہ وہ اپنی the ory میں اسلام کے تصور قدر کے بہت قریب پہنیا ہے اور اس نے کہا کہ All determinism is a very scientific process (تمام چرانټائي سائني عمل ے۔ ) نتہائی سائنسی نقلہ نظرے ایک لمح کو ایک زمانے کوایک مقام میں جوڑ ما جی نقدرے۔ امل میں ہم جبار کا جوامل مطلب ہے وجوڑنے والا ہے اور تیریت کیابت یہے کراہے اشار و کیا ہے کہ پوری زندگی اورکا نتات میں ایک لحہ وزما ندا یک situation (صورت حال) ہے جڑا ہونا ہے۔ مثال کے طور پراُ سکی وضاحت بیہو گی کراس وقت اس عالم میں بہت سارے لوگوں کازباندایک situation میں جڑا ہوا ہے توج وقد رکی ربہترین وضاحت تھی۔ اس سے پہلے لوگوں نے اے تین صورتوں میں قید کر دما کہ جولکھا ہوا ہے وہنم ور لیے گا۔ جونیمی لکھا ہوا وہا لکل نہیں ہوگا۔ درامل بیتم کی کوئی صورت نہیں۔جرمطلق کی صورت بیے کہ اگر اللہ نے زمان و یکاں میں اشا ہو مختلف نداز ہے جوڑا ہوا نہ ہوتو کوئی بھی صورتیں عمل مذیر نہیں ہوسکتیں۔ مثلا اگر الله أن كے زمانوں ميں تحوزا فرق ڈال دے۔اگران كے اوقات ميں تحوزا فرق ڈال ديو كوئي ييان نبين آسکنا ورفرض بچيخ که اگر زمانون مين و بغرق ندؤا لياور يکان مين قحوزاسافرق وال دے تو پھر بھی کوئی بیال نہیں پیٹی سکتا۔ Leibniz کہتا ہے کہ زمان ورکاں کوما اک لحور زمانہ کو اک مقام میں جوڑیا بی جرے۔

سوال: با تی کا کاتوں میں message (پیغام) کس طرح deliver (پینچا) ہوا ہوگا لینی h ?which\_shape (کس شل میں)۔

جواب: اگرآپ نے حدیث رمول الم اللہ پڑھی ہو۔۔۔۔ بلکہ Quantum (کوائم) کے functional ( آبرات) کہیں ہو۔۔۔۔ بلکہ protional ( آبرات) کہی ہیں کہ ایک ایک جگہ پر functional ( آبلریہ ) بھی ہیں heart ( نظریہ ) بھی ہیں scientific کے اگیا ہے۔ یہا ت functional کے ایک بھی اللہ علیہ کہا گیا ہے۔ یہا ت functional کے ایک بھی کہی ہیں کہا گیا ہے۔ یہا ت کا کہ اسکنسی ) ہے گرآپ وافقان میں آنا کہ اسکنسی ) ہے گرآپ وافقان میں آنا کہ اسکنسی کے ایک بھی بینیال نہیں آنا کہ اسکنسی کے ایک بھی بینیال نہیں آنا کہ اسکنسی

بچھے بھی کو ٹیا اصول ہوسکتا ہے کہا لک وقت میں ہزاروں لوگ مرتے میں اور قبروں میں فین ہوتے میں اور وہشرق ومغرب میں ذنن ہوتے ہیں تجرأن کو"رسول الشائل " دکھائے جاتے ہیں۔ نچر یہ بوجیا جانا ہے کہ اس م د کے بارے میں کیا گتے ہوتوا تکے مرف ایک جی صورت موجودے کہ بمارے زمان ومکاں ہے انتہائی سرعت آ فرین کوئی اور زمان ومکاں بھی ہے کہ جس زمان و مکال میں حضورگرا می مرتب تالی موجود میں اور مین ممکن ہے کہ اُن کیاڑا کیب کچھا س طرح ہے ہوں کہ جب حضور ﷺ کا س زین برگز رہے ہوں تو وہ کسی دوسری زین بر بھی گذررہے ہوں۔ یہ سلیے ممکن ہے جیے میں نے انجی آپ کو بتایا کہ quantum ( کواٹم ) یہ کتی ہے کہ ایک ایم ایک جگه بھی موجود ہوسکتا ہاور دوسری جگہوں پر بھی موجود ہوسکتا ہے اور سائنسز میں آ گے پڑھتے ہوئے میں بدد کیتا ہوں کہ ابھی جونئے scientific نظریات ہیں اُن میں یہ را نے سارےconcept (نظریات) برل جا کی گے۔ ابھی یونیال کیا جاتا ہے کہ کا کات four dimentional (تار جتی ) نہیں ہے بلکہ ستاروں کی جو movements (حرکات) آپ درمانت ہوئی ہیں اُن میں بہت ی نئی جہتیں بہت ی نئی ( پائٹیں ) دریانت ہوئی میں توا مکامات کے لحاظ ہے اب کا نتات تی وسیع تر ہوگئ ہے کہ اُسکے بارے میں پیکرنا کہ بیرچنز ناممکن ہےا نہیں ہوسکتی، بیبڈات نووداممکن بات ہوچکی ہے۔ سوال: آپ نے ایک بورا thesis develop(نظر رقبیر) کیا کہ انسان جب intellectually under developed (جنی طور برتر تی پذیر ) ہوتا ہے اور اپنی جبلنوں کی زیادہ بیروی کرنا ہے تو تجرا کی جگریا یک بہتر قوم یا ایک بہتر گروہ آجانا ہے ور بالآخر رین کی پخیل اس ویہ ہے ہو گئ کہ وہ جو generation (نسل) موجود تحی وہ intellectually (فیط) )بترین تحی ببترین عمل کےلوگ تھے۔اب یہ ہے کہ ہم بھی جبلت اور عقل کی اُسی محکش میں ہیں۔ اِس وقت جوہم یبال حاضر بیں یا اسوقت اس globe (ونیا) میں جوانسان کیتے میں و بھی ای کشکش میں مبتلا میں ۔ اپٹی جبلتو ں کو follow (پیروی) کرر ہے میں ، اپی عقل کے ساتھ مجران جبلوں سے اور بے ہیں یا بی عقل کوان جبلوں کی خدمت میں لگا دبا ہے وامل بات پروفیسرصاحب یو چینے کی ہے کہ جب آپ دین کی تعلیم دیے ہیں تو پھر منظم نداز میں ہمیں بتا کمیں کانٹر ادی زندگی ہے لے کراجھا می زندگی تک ہم اپنی دینی علی ہے یا ر سول الشفظة نے جومعار مقرر کروئے ہیں اُن کے ذریعے ہے اس سارے نتنے اورا منتثار کے

دور میں کیے اڑی ؟ اپنی منزل تک کیے پنجیں ؟ تنبیج تو آپ دے دیے بیں لیکن اسکے بعد کا کیا ے؟

جواب: شاید بہت نے لوگوں کو جھے پر یہ بھی اعتراض ہے بلکہ تی پڑنے بہر ہے دوستوں نے یہا عزاض کیا کہ پر وفسر صاحب علم کی اور جدید علام کی بن کیا ت کرتے ہیں اتی شاید قد کی علام کی بات کرتے ہیں اتی شاید قد کی علام کی بات کرتے ہیں اتی شاید قد کے قابل ٹیس کرتے گر میر کی زند تی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اس وقت تک قرآن کو بجھنے کے قابل ٹیس ہوا جب تک کہ میں نے مکنے مد تا معلم قد کے وجدید کی تحصیل ٹیس کی ۔ یہ بات میں کوئی آیت کی کوئی آیت میں کوئی آیت میں کوئی آیت میں کوئی آیت میں اور علم الانسان کی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی کی تا یہ میں ہوتھی ہوتھی اور اس کے میں بیا آئی ہے تا دوں کو اگر میں نے آئی طائن کی اللہ معمول کی آیت میں بی آ کو تا دوں کو اگر میں نے آئی طائن کی اللہ میں اس کے میں تیا دیوں کو اگر میں نے آئی سائن کی است تک اللہ کی ہوتھی تو میر اخیال ہے کہ میں قیامت تک اللہ کی ہوتھی تو میر اخیال ہے کہ میں قیامت تک اللہ کی ہوتھی تو میر اخیال ہے کہ میں قیامت تک اللہ کی ہوتھی تا ہے دوئی آیت نہ تہ تھی میکن کی ہوتھی تھی تو میر اخیال ہے کہ میں قیامت تک اللہ کی ہوتھی تا ہے دوئی آیت نہ تہ تھی میکنا کوئی آیت نہ تہ تھی میکنا کوئی آیت نہ تہ تھی میکنا کوئی آیت نہ تہ تہ تھی میکنا کوئی آیت نہ تہ تہ تھی میکنا کوئی آیت نہ تہ تھی میکنا کی اس کی تھی تک اللہ کی ہوتھی آئی آیت نہ تہ تہ تکھی میکنا کوئی آیت نہ تہ تہ تہ تھی میکنا کوئی آیت نہ تہ تھی میکنا کوئی آیت نہ تہ تہ تھی میکنا کی اس کی تھی تک کوئی آیت نہ تہ تہ تھی میکنا کی کہ میں تو تی تھی میکنا کی کہ میکنا کوئی آیت کی تھی تک کی تا ہے تی تکھی میکنا کوئی آیت کی تھی تھی تک کی تا کہ ت

## "وَالسَّمَآءَ بَنينهَا بايدٍ وَّانًا لَمُوسِعُون"

كربم في قرآن كوشقت كيافيم انا دانو بحريا يك حرف آخر براً من فيم فراست والعانسان

كابوا بإبد كريم إلى طبيع واوروس طبعيون براتا واؤندوالس رسول الفياف فرملا ك' ال معاولة وابتاب كوك الله كوي عنظل جائي تم لمي قرأت كرت بوريني خيال كرتے كر يجيے يے اور بوڑ هيوتے بين "مجر فرماياك" فيحت موائر ندكيا كرو لوگ اكتا ندجا كيں ''قرآن جبول ندجا ہے ندیز ھاكرو۔ حضور ﷺ كيز ديك نمازاور قرآن ہے کونی بہتر چیزیں ہوسکتی میں مگرانیان کے نقبی اور جبلی ربحا**یا ت م**یں جو reactive (ردِ عمل) ورتا فرکے attitudes (رویے) ہیں۔ اُن کو guard) ھاقت) کرا وہ پڑالا زم سمحتے ہیں اور بیمرف ذبانت اور عقل ہے ہوسکتا ہے۔ جب اسحاب رسول منطق میں ہے ایک نے کیا" ارسول الشفظ امیرے دل میں ایے وسوے آتے میں کرمیراتی جابتا ہے کہ مجھے چيليرانوي كها كي" - آپ الله خرمايا "تم اكوزبان پرادا براسجيج بو" فرمايا "إرسول الشيك إلى" آب الله فرمايا كيرتم ابل ايان بوراكر آب فوركرونوا تا فويسورت طرز عمل ، اتا معدل ، اتازم طرز عمل prophet ( پیغیر ) دے رہا ہے کہ بیم ری فطرت کے عین مطابق ہے۔ میں نے اسلام کو خدم انہیں چا۔ میں نے اسلام کو choice of thought کے طور پر جناہوا ہے۔ مجھے اس سے بہتر اس ہے خوبصورت اس سے زیادہ معتد ل نظر بیاس پوری سط ارخی پرنظرنبیں آیا۔ And this is the feeling I want to convey to . my friends ( رووا حمال مے جوش اسے دوستوں تک بہنجا ما بتا ہوں ) اور یہ جو بیج الی با بای تمام data (معلومه بات) من سب نیادوا بهت رکتی بر کالله ک بقول جبتم نماز روح کے تواس می تمباری بہتری ہے۔اوامر ونوابی ہے آگابی می تمباری بہتری ہے گرجب اوکرو گے توبیا یک بہت بن کیات ہے۔ "أنسلُ مَسا أو حِسَى الدِکَ مِنَ الكِتَابِ" كَمَابِ كَي الوت كرو"و أقيم الصَّلوة "اورنماز كائم كرو-"ان الصلوة تنهي عن الفعشآء والمنكر" ولذكر الله اكبر عرادي وبي يزى \_\_ routine (تلل) ) ] محكزنا بوا، توارد وواز ] محكزنا بوا آب كاند ببايك كائناتي مبت كي طرف اشارہ کرنا ہے۔ It's a love religion بیجت واخلاص کا ندہب ہے۔ بہترین ر جالات كا ندب بي- اتى خواصورت approach (سائى )كى يغير ،كى فلاسغ ،كى وانشور فييس دي- كى مارس فييس دى، بيكل فييس دى، كانت فييس دى، كى بركسان نے نبیں دی بیائی شخص نے ہمیں دی ہے کہ جوزند گی کا آغاز برترین محروی ہے کرنا ہے۔ مجھے

یں اللہ کاونک کی شرق حیثیت کیا ہے؟ اگر فرشتے فیرارادی تھوق بیں آؤ بجرا بلیس فے مفرت

گیا تو آخم نے تو اسکا بہت کچے بنا لیا کیوکھا میں کی technology میں بنا ہو تو آخم نے تو اسکا بہت کچے بنا لیا کیوکھا میں)اور تجس موجود تعاظر فرشتوں کے جواب میں کی سافت کی تحکیق کی نوعیت موجود ہے: "مُنبُّ خسند کھٹ کا جلسم کی سافت کی تحکیق کی نوعیت موجود ہے: "مُنبُّ خسند کھٹ کا جلسم کی سافت کی تحکیق کی خسم کی معلق کی مارکوں کی میں تیمیل تو اس جیر کے ساکوئ علم تیمیل ہے جس کی data (اعدادہ شار) تو جمیل تیمیل دیتا۔

(All aliens are data fed) فرشتوں کی نیاد تسلیم و رضارِ رکھی گئی ہے اور شیطان میں اختلا نے کی مخوائش رکھی گئے تھی اسلے اس نے اختلا نے کیا ۔

المونک کی شرق حیثیت اس مدتک تو قطعاً جائز ہے کہ جیے اگر کی المتعالی میں کوئی دوسرادل کا باتا ہے قواس کا خون اُسے بھول کی بید کاری) میں کوئی دوسرادل کا باتا ہے قواس کا خون اُسے بھول کی عضو کی اصلا علامیں یا blood (خون ) کی transplantation کی حدتک تو اللہ تعالیٰ کواس پر کوئی احتراش نہیں ہے دکوئی اس شم کا احتراش نہیں ہے دکوئی اس شم کا احتراش بھول ہوا ہے جیے ایک شعر ہے، کتاب ہے، ما ول ہے السانہ ہے تو اُسکے جود واثرات میں کہ کوئیک اگر نفع انسانی کہا ہے۔ اس کوئیک اگر نفع انسانی کہا ہے۔ اس کہا کہا کہا ہوئی ہے تا استعالی ہوتی ہے جیے ہوں کی پروگرام نلاح و بہود کہا ہے استعالی ہوتے ہیں تو اس کی کوئیک استعالی ہوتے ہیں تو ایک کا دوسرا کوئیک انسان کوئیک اس کوئیک انسان کی ہوئیک ہوئیک کوئیک انسان کی کوئیک تو ایک کا دوسرا کی کا دوسرا کوئیک کوئی

سوال: جب الشرقعالى كوانسان كى توامائى اور كزورى كالندازه بي تواس نے إس اتواں براتنا بوجد كيوں وال ديا جسكو بياز بھى اشائے ئے تحمل نيس ہوسكتے ؟

جواب: شن نیم سجتا کرانیان کوالله کمز ور سجتا ب بلکداً س) او اعلان یہ ب کہ بیٹھو آئی طاقتو رواطی ترین ب کہ میں اس کو خلاف ارض و سکوات مونینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے زدیک انبان سے زیادہ معزز ، بہتر اور طاقتو رکوئی تھو تی نیم ہاور ندگی اورکو بیٹر ف حاصل ہے۔ باقی جس آیت میں بیدذ کرکیا گیا: "بِنَّهُ کُسانَ ظَلُومًا جَهُولاً" اُس میں انبان کی ایک اور خصلت کا ذکر کیا جو عرف طاقت سے بیلا ہوتی ہے۔ یعنی تکبرات کے تحت انبان نے دعوی کیا کہ بیرین معولی می بات ہے۔ مجھ میں تو بے پناہ capacity of mind ( پہنی صلاحیت ) موجود ہے۔ بن می آسانی ہے میں اپنی تر جیجا ہے متعین کرلونگا ور جوعظی وشعور مجھ اللہ نے بخشا ہے اس ہے اللہ کو پچپے نا بھلا کیا مشکل ہے۔ اسمل میں اُس نے تکبرات کے تحت سپنے ذہن کی المبیت کوتو سمجھا گرز غیبات کے تحت پٹی کمزوری نہ جان سکا سلئے خدا ہے کہا کہ: "اللّٰہ کیا کہ فار جھٹے لا" اُن طَلْلُہ مَا جَعْلَہ لا"'

سوال: ایک بین کی طرف سے سوال ہے کہ آئ کیلی مرتبہ آپ کے ارشادات بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آئ کل میری حالت آئی گئی اس کے اس کے اس کا شرف حاصل ہوا۔ آئی گل میں کھڑا ہو جہاں جہالت و فلمت کے ساتھ طوفا ان ہا دوبا رال بھی ہو۔ شیطانی وانسانی وار بیسب میرے دشمن میں مجھا بی ذات اورا ہے اللی خانکا دفاع کریا مشکل لگ رہا ہے۔ یہ بھی علم میں ہے کو تیقتی محافظ بھی ہمدونت میرے ساتھ ہے۔ سوال میدے کہاانسانی وار (سحر ) کورو کنا جائز ہے اور کتاب وسنت میرے ساتھ ہے۔ دولت میرے ساتھ ہے۔ کا کیا انسانی وار (سحر ) کورو کنا جائز ہے اور کتاب وسنت کے مطابق اس وارکورو کئی کا طور کتاب وسنت

جواب: اسل میں جو بھی ابتی محتر سہ آپ نے پوچھی ہیں اس میں بہت سے الفاظ اس اِت کی طرح شیطان اور انسانی وار سے ایک نظانہ می کرتے ہیں جسے کہ انسانی وار اور سحر ، ای طرح شیطان اور انسانی وار سے ایک نظا ہے۔ اپیا حقیقت میں بالکل نہیں ہے۔ حقیقت صرف آئی ہے کہ آپ اِن کوششوں کے با وجودائی کیفیت سے جات نہیں پار ہیں اور باوجودائی ساری کوششوں کے آپ کوایک مجبلاً ساری کوششوں کے آپ کوایک مجبلاً ساری کوششوں کے آپ کوایک مجبلاً سے بالک آپ کوایک میطان کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کوائر اللہ کی باتر کا میں میں اس کے بس کی بات کی بسیاحت اور وہودائی کے بسیاحت اور وہودائی کی بسیاحت اور وہودائی کے بسیاحت اور وہودائی کے بسیاحت اور وہودائی کی بسیاحت اور وہودائی کے بسیاحت اور وہودائی کے بسیاحت اور وہودائی کی بسیاحت اور وہودائی کی بسیاحت اور وہودائی کے بسیاحت کی بسیاحت اور وہودائی کے بسیاحت اور وہودائی کی بسیاحت کی بسیا

"وَإِن يَعْمَسكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ لِأَ هُوَ" \* ( خِيَاللَّهُ شِركَ بِاتْحَدِيجُولِ لِوَ اَ كَرَّرُ وَلَاللَّدَ كَمُ الْوَلَىَّ يَمِي كُولِ سَكَا ) " وَإِن يَعْمَسكَ بِخَيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى ۽ قَلِيرٍ " \* (١٤:١) ( اور خِيوةِ فَيْرِي جُولِيًا جِنْوويَ صاحب تَدرت ج )

خاتون محترم الی تمام صور تحال میں دوحالات واقع ہوتے ہیں کہ جب کوئی مصیب وابتلاء آتی بے ساتھ ایمان بھی جاتا ہے۔ اگر مصیبت وابتلاء میں خدا کے سواکسی اور چیز پر تکبر کریں گے تو نہ صرف مصیبت تخبر جائے گی بکدہ ارائیان بھی ہاتھ ہے جائے گا۔ اس لیے جیے کا للہ تعالیٰ نے قرآن می فرمایا ہے میں بھی آپ کو advice (نیسحت) کر دہاہوں کہ جب آپ پر کوئی اس کشم کی بچید Situation (صورتحال) آئے، مصیبت آئے، باد آئے تو جیسے انشد نے کہا ہے: "ولنبلونکم بیشی ء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والا نفس والشعرات"

کہ بارشہ تصان ، خوف ، بیوک ، بنروریم انسان کو تحوز ابہت آزما کی گے۔
"و بشر الصابرین الذین اذا اصابتھ مصیبة قالوانا لله وانا البه واجعون"
میرے سب سے بہترین بندے، سب سے ایتھے بندے وہ بین جومصائب وآلام میں جمھے پر
بحر رک سب سے بہترین بندے، سب سے ایتھے بندے وہ بین جومصائب وآلام میں جمھے پر
بخوا سرکرتے بین اور مرف آئی کیا ہا کہ دیے بین انسا للسه وانسا البه واجعون کہ بیسب
کیفیا سودا سامیر سے اللہ کی طرف ہے آئی بین۔ انسانی وشمن با ، جمن یا بھوت کی طرف سے بیم
آگی اور انشا ، تعالی العزیز اللہ می کولوٹ جا کیں گی اور میرا خدا بھے اس سے نجات دے گا تواگر
آپ کا بطر زعمل ہواتو خدا زمر ف آپکوئوٹ دے گا بلک ایک وعد دیمی فرمار ہا ہے۔

"أُولِيْكَ عَلَيهِم صَلُوتُ ' مِّن رَّبِهَم وَرَحمَةُ 'وَاُولِيْكَ هُمُ المُهَتَلُون" كَمَّ بِرِياللهُ كَافر ف صِعلُوة ودرودورحت إين اوراً بِ بِها يت ما فته إن \_ سوال: انبول في جومح كما بات كي ساس ساسة الناس كالجي فائد وبوكاس سلط من كجه

سوال: البول نے جو حرف ہات فی ہے اس سے عاملہ انامی کا می فائد وہو گا اس مصطفی میں چھ فرمادی کہ کیا واقعی سحر کا وجود ہے اینیں ہے۔ یا انسانی زندگیوں کو زیر وزیر کرنے کیلئے اُس کا استعمال ہوتا ہے آئیس ہوتا؟

جواب: اس کے دوبیلو ہیں۔ ایک practical observation علی مشاہدہ) اور دوسرا ایک اور دوسرا ایک اور دوسرا ایک اللہ وی کا بیلو ہے۔ نظریاتی مشاہدہ کا بیلو ہے۔ نظریاتی مشاہدہ ہے کہ واقعی محرموجود ہے اور محرکر نے والوں کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کو تو جہات کو خدا ہے: رگ و برز اور آثار دوسرے ذریعے یا امداد کی طرف لگا دیں جواگر چہا سی چیز کی قد رہ نہیں رکھتا گر محرکے اثرات کے تحت انبان آسے ہے والات پر تا ور بیجھتے ہیں اور اگر آپ سے کی آبات برغور کریں قرآن تھیم نے آن کا بورا خلاصہ دیا ہے۔

" وما كفر سليمن ولكن الشيطين كفروا يعلمون الناس السيعر" كرهنرت ليمان نے بجى كۆپيم كيا گرشياطين كفركيا كرتے بتحا وركغركى صورت يرتخى ك "يعلىمون الناس السيعو" لوگول كوكر كلاتے تتے" وميا انول على العلكين بيابل ھاروت وسا روت" اورہم نے حاروت واروت کواسلیٹیس اٹارا تھا کہ وہ ہم سے بغاوت کا اعلان کریں بلکہ ووائلاء کی صورت میں لوگوں کی آ زمائش کیلئے اٹا رے گئے ، اُن کے اعتقادات کی آ زمائش کیلئے اٹارے گئے۔

" و ما يعلمن من احد حتى يقو لا انما نحن فتنة فلا تكفر "

اور جن شخص کوو بحر سکھاتے تھا اس کے اثرات ہے اُے آگا بی دیے تھا ہی بہلے میا یات کیدرج تھے کہ دیکھویہ negative powers (منفی طاقتیں) ہیں، یہ کفر کی طاقتیں مِن \_ رماللہ کی نہیں ہیں \_اگرانہیں ما نو گے تو کفر کرو گے \_اگر تم نے تحر سیکھا تو تم نے کافرانہ کام کیا۔ کیونکہ اس کی authority (افتدار)اورتازا لڈنبیں ہے۔اللہ نے اس کواینا علم نہیں کیا۔ يشاطين كالم ب شياطين ب كمات بي اورسكمات كياته - "فيتعلمون منهما ما یف قو ن به بین المد ء و زوجه " لوگول کو په کماتے تھے کرتعویز حس کیا ہے۔ تعویز بغض کیا ے۔ نقصان کے ہم مالک ہیں۔ میاں بوی میں فرق ڈال دیتے تھے۔ نجر اس کے بعد ان کفیات پر دو تم کی اور technical کیفیات محرکی وبدے وار دیموتی بیں ایک excessive repitition of the same idea in mind. (وہن پرایک می خیال کی گرنت) مینی سے کہ جیے اللہ نے سام کی کے ذکر میں ہمیں بتایا کہ وہ آ کھوں کوما ندھ دے تھے اور خال کوباند ھدیتے تھے۔ یہ vision control(نظر بندی) کرتے ہی اورخال control کرتے ہیں۔ یہ یا درکھنے کہ امل طالات میں انیا کچھنیں ہو رہا ہونا گرجس نے آپ کا vision, control کرلیا آپ سامنے دیکھتے ہوئے بھی اُس بندے کو اُس شے کو جن اور بھوت بھیا تم و ع کرد ہے ہیں۔ وہ صلیت نہیں ہوتی بحرا یک فریب ونخیل بدا کرنا ہے اورا یک فریس نظر بیدا کرنا ہے گریہ کتے مغیراور کتے معنر جن اس کے ارب میں یرور کارنے فیملہ کیا "ويتعلمون ما يضوهم ولا ينفعهم" تمالي بات كول يح موص كانفع بنقصان درامل مركار اور مركى كيفيت أس درج برآك بإطل موتى عيا أس درج برآك مؤر ہوتی ہے جہاں آ پ اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنے خیالات کا دارث اور مالک خدا کی بجائے كى اور ذات كو مجين گے۔ جبآب كى نظر اللہ سے بٹ جائے گی اور تمام شياطين اور حركی کارستانی بی ے مگر جب لوگوں کوبات سمجھائی جاتی ہے تو کتے ہیں رسول اللہ باتھ کے ہوا تھا۔ ر سول کرم عظی کیرلبیدین عاصم کی بیٹیوں نے تحر کیا اور و بحر disc over (وریانت ) ہوا۔

حضرت جبر مل امین اے لیے کے آئے اور حضور عظیفیے ہے وہم رفع ہوا۔ خواتین وحضرات ا کیدیا ہے آ مچھ موجنی حابثے کہ Prophet is not only an intellectual وہ نہ صرف ایک اظار بن ذہن سے بکد اظار بن معلم بھی سے اور حضورگرامی مرتب تنظیف نے إربار ا في حثيت كواضح كما كه "أنَّها مُعَلَّمُ" كر (عمراستاد بون) إيك ستاد كي سب يري صفت كياسية حضورتك الرتمام ترجى تحركه إنين سنات رج توجو كاحضور على كاخود ذات گرامی أن كيفات سے گزری زقمی اسلينے يه exactly شايد يغير كيلئے مناسب نہيں تما۔ ر سول الله عظی کیئے ماس نہیں تا کہ وہ لوگوں تک کی کیفیت بیٹیاتے جوانہوں نے مرف سو تی تھی اور خیال کی تھی اور جس میں ہے وہ گذرے نہیں تھے اسلیئے بروردگار نے بحر کو حضور مَنِينَةُ كَي ذاتِ كُراي مِن demonstrate ( فابت ) كيا كيونكهاً من كيفيت مِن جورسول الله ہوااللہ أس وقت بھی موجود تما جب محر ہوا تو أن كى allowance (احازت) ہے ایک اثر حنور عَلِيْكُ كَاذَاتَ تِكَ بِهُمَا ورَجِم أَسَلَى مِانعت كِلِحَاللَّه فِي حَرْمُول عَلَيْكُ كُورْ آن كَى وونويسورت ين آيات بخشى وقُدل أعُو ذُبرَبَ الفَلَق همِنَ شَرَ مَا خَلَق. اور قُل أعُوذُ بدأت النَّاس " يدونون آيات حنوركرا ي مرتب تلك كودنع مح كلة بخش الرحنور عليُّ يريم demonstrate( تابت) نیبونا تو دافع سحریه دوسورتین نیاز تیم اس کے کرحضور عظی قرآن کے نثارع ہیں۔ حضور ﷺ رآن کی وضاحت ہیں۔ان دومورتوں کی وضاحت محرف اً ی صورت میں ممکن تھی جو حضور میافٹے پر گزریں ای لئے demonstration (ا ثبات) کو effect. factual (هَيْقِ اثر )نبيل گينته ـ نه کې خبيث مير ، نه کې جن مير اتي طاقت تحي كر حضور عظيم إلوانا حضور عليه كابك مديث ے كريرانيان كے ساتھا يك جن ہے اورايك فرشته يديوجما كيا: "إرسول لله عظف كياآب كابحى جن عي عربايا: "بان، گروه مجھے مدائت کی فہر دیتا ہے"۔

سوال: الله تعالیٰ اپنے بندوں ہے اتی مجت کرتے ہیں جوایک ان کی مجت کے مقالم علی سر گناہ زیادہ ہے۔ جب ان اپنے بچے کی ہیڑی ہے بیڈی افر مانی معاف کر سکتی ہے قاللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ کیوں معاف نہیں کریں گیاہ ورائے کیوں جہنم میں ڈالیس گے؟ جواب: آپ کیاہت الکل درست ہے گرائس میں صرف ایک شرط ہے کوئی معافی مانگنے والا ہواورکوئی ایرا ہوجس سے معانی اگئی جائے۔ اگر آپ دور ماضر میں دویا تمین خدالے تجرتے ہیں اورآپ اسمی خدا سے معانی نہیں ماقتے ہیں ہے۔ اگر آپ دور ماضر میں دویا تمین خدا سے معانی نہیں ماقتے ہیں جو بھر ہے ہیں نہیں ماقتی ہے۔ اللہ ہے جو بھر تو ہی کوئی نہیں لیے ہیں تو وہ جو اسمیل معانی دینے والا ہے۔ وہ بیاتو میں کس حماب میں معانی دوں۔ اس لئے کر رہا۔ جھ سے تو معانی ما تک بی کوئی نہیں رہا تو میں کس حماب میں معانی دوں۔ اس لئے گرا ہے کہ اس خصیت کو اس خصیت کو اس خصیت کو اس کے اس کے بھر اللہ کی کہ اس خصیت کو اس کا میں اور میں اور بھر اس سے اس نے بچھ طلب کرنا ہے۔ فرض بجے کو کہ جھے ایک فر پی گھٹند ہے کہ وہ تو کھڑا ہیں ہوجے گا کہ اسمالہ کے باس تو معاندار کے باس تو وہ تو فر پی گھٹند کے دختیا نہیں کرے گا۔ وہ تو کھڑا ہیں ہوجے گا کہ اسمالہ کی اس کو معاندار کے باس کو اس کر بھر کہ باس کر بھر کہ باس کو اس کر بھر کہ باس کر بھر کہ کہ باس کر بھر کہ باس کر بھر کہ باس کر بھر کہ باس کو اسلام کی باس کر بھر کہ باس کر بھر کو باس کہ بھر کر ہے تو آپ کو باس کہ بھر بر کی جس آپ کو بھر کہ بی کہ بھر کر ہے تو آپ کو بھر کہ بھر کر کے تو آپ کو بھر بھر کر ہے تو آپ کو بھر کر کے تو آپ کو بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر کے تو آپ کو بھر بھر کر کے تو آپ کو بھر بھر کر کر بھر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر

" قُل يِعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسرَفُوا عَلَى اَنفُسِهم"

کہدومیرے بندوں سے کہ جنوں نے اپنی جانوں پر براا سراف کیا، پنی صلاحیتوں کو بے جا خریا، بڑی الاقعیاں کیس، جو چیز اللہ کی شنا خت کیلئے بھائی تھی، وہ شیطان کے درشن برخری کر مو فرمایا: " جائے " .... جب تیسری مرتبا بوزر فے یو جھا تو حضور عظی نے کہا کہ تیری ماک خاک آلود ہو۔ یا ہے کیا ہو مینی ?Why are you insisting حضور گرای مرتب تالی ا کا مطلب میقما که من حمیس اتن بردی رعایت اور خوشنی و یتا بول تو Why are you ?insisting( تم كون احرار كرر بيو؟ ) بيعال أن لوكون كابوتا بي جواية تقور من خدا کی رحت کوا تا بے کراں نہیں سجھتے۔ Those who were again and again .criticize that no. this cannot be happened اورحفرات گرامی ندره حديثيں بخاري اورسلم من إي موضوع برموجود بن - جب حضرت معاذ في سعديث بيان كي اورا س عذر کے ساتھ کی کہ میں دنیا ہے رخصت نہیں ہونا جا بتا۔ مجھے احساس بُرم ہونا ہے کہ بیہ حدیث جوی نے می اور حضور عظی کی زندگی می بیان نبیل کی گر می دنیاے بیعدیث بیان کے بغیر رفصت نبیں ہوا جابتا۔ اگر آپ غور کریں تو تمام ند بب ایک وہی approach (رسائی)کام ہے۔اممال آس نیت ہے سرز دہوتے ہیں جوآب اپنے ذہن میں یالتے ہیں اور اگرآ ہے کے ذہن میں خدا کی مجت اور قرب کی کوئی گھڑی نہیں آئی تو آپ کے تمام ا ممال خواہ كتن ى عبادت عدما بهت ركع بول يكارين اوراكر آب خدا عرب اورائس ركع بين توایک خاص feeling(احماس) کلنے بعض اوقات نیان کو ہزاروں سال روایز تا ہے۔ اب ایک اور حدیث شانا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زندگی میں جو کچھ بھی كر يجي بو مرت وقت الله علمان الجمار كهنا - ابيان بهوكتباري برمماني تهبين الله ووركر د ہےاور عذاب جنم میں ڈال دے۔ تمام تر قر آن وحدیث کی آیا ہےاورا لفاظ وعمل دیکھئے کہ پورے کا بورا قر آن اہل کفر کو جنم کی وعید پر بھرا ہوا ہے گروہ کا فرکیاں کے بنتے؟ کمہ کے ۔۔۔۔ای اocale (علاقہ ) کے ..... برآ دی کومزا عائی جاری ہے۔ برآ دی کو مار بیٹ کی نزر دی جاری ے۔ ہر آ دی کوجنم سنائی جاری ہے۔ کسی کو" خسیس" کیا جاریا ہے کسی کو"لعین" کیا جاریا ہے کسی کوظالم کہا جارہا ہے گر جب فیعلہ آخر ہوا تو کتنے لوگ جنم میں گئے ہو گئے؟ کمہ کے کتے لوگ اسلام ے خافل ہوئے ہو گئے؟ تمام كمايك بى دن اور دات من مسلمان ہوگيا اور يغير عَلَيْ كَ زَان ب كَهلواد إ كرا مَا تَم يركوني جدانين -جويسك في اين جمائون سلوك کیا۔ آئ میں تم ہے وی کروٹا کہ میں تم ہے کوئی بدلہ نہیں لوں گا اور سب نے اسلام قبول کیا۔ حمرت کیات رہے کہ کیاو قبر آن جو کار کہ کیلئے اتی تخت وعمدیں سنانا ہے لاتا خرسارے کے سارے Maccans ( کدوالے) کوملمان کرویتا ہوتا بھر آیات کد حرجا کیں گن گروہ آیات ہرا کسانیان تک، اُس general کند، ہرا کشخص تک پیٹی بین کرجواہل کو کی طرح نہند اور جہالت پر اڑا ہوتا ہے جوابے ہو قفات میں علی تبدیلیوں کی گھجا کش نہیں رکھتا۔ جسے میں نے اپنے پہلے میکچر میں کہا تھا کہ جس کی جہلت اُسے انا اور ضدیر ماکل کرتی سے اور وہانی جہلت کے خلاف علم کا اجتہا دکرنے ہے قاصر ہے۔

سوال: تقوی کے بارے میں بتا کیں اور بتا کیں کہ دل کا تقویٰ کیا ہے اور یہ کیے حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن وصدیث کی روشنی میں بتا کیں۔ آپ نے کہا کہ اعتدال می کامیابی ہے۔ اعتدال کیا ہے اور انسان اعتدال کو کیے یا سکتا ہے؟

جواب حضرات گرائ! بات بیاب کذیب من اعتدال fears اور frustrations) فخم وَكُر ) من آزاد کی اور صدودالله می بیز کرنا ب بروردگار نے ارشاوفر مایا که تیلک حُلُود کا افغان مالله کی صدود بن .

## " وَمَن يَتَعَدُّ حُدُّو كَا هَٰهِ فَأُولَئِكَ هُمُّ الظَّلِمُون" (اور جوالله كل صدود ت آكر بر شحاً ووظالمول من سرحومًا)

اگرآپ فلت به اندجر سے ظلم سے ادھر ادھر دہنا چاہیں تو مجر صدودا للہ واحدالی چیز ہیں جن سے پر بین کیا اعتدال جن سے پر بین کے اعتدال میں معتدل دہ جن ہیں۔ کو اعتدال میں سے لفتے کی صدود ''حدوداللہ'' ہیں اور حضور گرای مرتب تھائے نے فر مایا کہ اعتدال کوئی fixation کرتی ہیں کہ اعتدال (انجماد) نہیں ہے۔ آئے صدیثیں سلم کی اُوپر تھا ایک جی موضوع کو de al کرتی ہیں کہ اعتدال اور انتخاب میں میں کہ انتخاب کی دیوا سے کہ اعتدال ذہین میں معتدل کے استحاد میں میں کہ انتخاب ہے کہ اعتدال دہیں میں میں انتخاب کی ایک فرائ ترکیفیت کا مام ہے جوائی وقت گرنا ہے جب آپ صدود اللہ کو cross (اربر) کرتے ہو۔

سوال: آپ نے پنڈی والے lecture میں فر ملاقعا کہ ماں باپ کی physcial (جسمانی) اطاعت کرنا توفرض ہے کین mental (چنی )اطاعت ضروری بیں تو پجر حضرت عبداللہ ہی ترقع نے حضرت ترقع کے کہنے رانی بدی کو کیوں طلاق دی تھی؟

جواب: میرا خیال ب کرید convince ,mentally (وی تنگیم) ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ این عراق convince, mentally منے کر اُن کے والد اُن سے زیادہ مجھدار، زیادہ عاقل، أن كا زیادہ بھلا بائے والے ہیں۔ نصرف عبداللہ بن تر پیکر تمام اُسب مسلم اُسوقت یہ بھری کئر ہوں خطاب ہم ہے بہتر عقل والے بہتر شعوروا لے اور ہمارے زیا وہ بھردہ ہیں اور اسکی بھری کئر وہ کہ ہوں خطاب اور ہمارے نواز کی سوارک میں اسکی شہاوت جتاب بھی مرتفتی نے ان کی تعش مبارک پر کھڑے ہو کے دی، کا اے لوگئ او کو کس اور خال اور طاق اور طاق اور طاق کیا ہیں ہے نیا وہ وہ تحت اپنی بھان کے اور قا اور طاق کیا ہے ہیں ہے نیا وہ وہ تحت اپنی بھان کے اور خال اور طاق کیا ہے ہیں ہے کہ ایمی بھی ہے اس اور ایس بھی اسٹر ہوگی۔ شاید اس بھی اس اور اور اور اسکی بھی میں کہ ہوا کہ اور اور اور اسکی معارورہ وہ اللہ اور معتول ہے وہ بہت سارے ایے مسائل میں جھے سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ جوا گرم را افتیار ہوتو میں بھی نہ دول گرانیا نی confusions ( بیجید گیوں ) کی وہ ہے کہ بہتر سے مشورہ اپنا کوئی معیوب بات نہیں ہے تو میرا خیال ہے ہے کہ حضرت عبداللہ دی تمی کو جہت کے بہتر سے مورہ اپنا کوئی معیوب بات نہیں ہے تو میرا خیال ہے ہے کہ حضرت عبداللہ دی تمرا اور خور صد عبداللہ دی تمرا وطلاقی ) یوئی ور مدخرت عبداللہ دی تمرا کیا کہ وگئے کے حضرت تا میں کوئی اور ضرور حضرت عبداللہ دی تمرا کیا گوئی ور دھر میں کہ کہتے جیں ای لیے یہ کا معادل (طلاقی) یوئی ور دھر میں آنا۔ لیا کہ کھڑے کی میں کا میں کہتے تیں ای لیے یہ کا میں کوئی کوئی دیں کہتے تیں ای لیے یہ کا کوئی کوئی کوئی دیں کہتے تیں ای لیے یہ کی کھڑے کئیں تا ۔ لیک کھڑے کئیں تا کہ کھڑے کئیں تا ۔ لیک کھڑے کئیں تا کی کھڑے کئیں تا کی کھڑے کئیں تا ۔ لیک کھڑے کئیں تا کی کھڑے کئیں تا کی کھڑے کئیں تا کہ کھڑے کئیں تا کی دی کھڑے کئیں تا کہ کھڑے کئیں کی کھڑے کئیں کی کھڑے کئیں کی کھڑے کئیں کھڑے کئیں کی کھڑے کئیں کیا کہ کوئیں کے کھڑے کئیں کھڑے کئیں کی کھڑے کئیں کوئیں کی کھڑے کئیں کی کھڑے کئیں کی کھڑے کئیں کے کھڑے کئیں کوئیں کے کھڑے کئیں کی کھڑے کئیں کے کھ

ہے۔ نے تو میری بٹی کو ہر دعا دے دی ہے۔ فرمایا: ''فہیں، پیمیراا وراللہ کامعا ہرہ ہے کہ جب میں کسی کو ہر دعا دوں تواسکاا چھا کر دے۔ اس کئے بیدعدیث الیے نہیں ہے۔

سوال: تقدير مذهبر على فركرالى على صدقت كل على بيانين؟

زکریا کی یوی با نجو، آپ بوڑھ ضعیف physically (جسانی طوریر) زمانے کے انداز اور اقدیر کے فاظ سے پہیدا ہونے کی کوئی صورت نبیل تھی ، پجراللہ نے انہیں بچی کی خوشنی کردے دی، پجر حضرت نے پوچھا کہ کیے ۔ توفر مایا کر او سیکوں نبیل کہتا کہ آئی رہی یفعک مسا یہ نشد کے انہیں کہتا ہے کہ کیے؟ تقدیر کے اور بھی کی انگلہ سے کہ کے انہیں ہوتی اور ندی کی ایک تقدیر رائ ہے۔ اللہ کی حاکمیت کی صورت بھی کی فقام سے بجر ورج نبیل ہوتی اور ندی کی سی اور فقام کے بیج ورج نبیل ہوتی اور ندی کی سی اور فقام کو بیچی حاصل ہے کہ اسکی درج مطاقہ کومتاثر کرے اسلے دعایا اس مم کے انبال فقدیر کو بدل کتے ہیں۔ خلا آپ نیز مواکد کو بدل کتے ہیں۔ خلا آپ نیز مواکد کے

"ثَمَا نَنَسَخ مِن آيَةٍ أُونُنسِهَانَاتِ بِخُيرٍ مِّنهَا أُومِثلِهَا"

(جب ہم کی آیت کومنسوخ کرتے ہیں یا ٹھلا دیتے ہیں تو ایس بہتر لے تاتے ہیں ) ای طرح حضورگرای مرتبت فیلیکی کا حدیث ادارے پاس موجود ہے کا اللہ بیا فقیار ہروقت اپنے یا اس رکھتا ہے کہ جب جا ہے کی کی دُمنا قبول کرے اوراگر کسی نے کسی کی زندگی کی دُمنا بھی کی ہے پ در این مدیث ہے ) اور لوگ جس شخص کی تعریف کرتے ہیں اور جس کے کرم کیلئے اور اسکی زندگی کیلئے وُعاکرتے میں تو پھراس کی زندگی ہو ھوجاتی ہے۔ای طرح صدقات میں سے جوصد تہ اللہ ک رضامندی فرید لے تو مصائب ضرور کل جاتے ہیں اور دیکھنایہ ہے کہ کیا موت بھی للنے کیلئے ے۔ جب للہ دعال کو بدملاحت دے سکتا ہے کہ وہو **تنا**ل دے۔ حدیث دخال میں موجود بكاك فض دجال كي إس جائ اورأت كي كاكركيانو فيح مارك زند وكرسكا بي بحر و فَحْضَ أَے کے گا کہ میں تجربھی تمہیں خدانہیں مانا۔ابٹو تجرکیا مجھے مارسکتا ہے اورز ند وکرسکتا ےوہ کے گاکہ"ماں" نجراییا ہوگا۔ جب تیسری مرتبالیا ہوگا تووہ أے مارنیں سکے گلا أے زند ہبیں کریکے گا تواگر آپ غور کریں تو بیاس بات کا نثا ندی ہے کیا نسان یا دجال ہوت پر تین دفعة الوياني يرقادر موجائيًا- يعني اتني مرتبه قادر موسك كاجتني مرتبه رسول الله في فرمايا --Medical sciences (ميڈيکل سائنس)اُ من نج کک پنجی جا کيں گی جب ثابہ تين دفعہ مردہ انسان کوزندگی دی جاسکے گی مراس کے باوجوداللہ کی تقدیر وہی ہےجواس فی اس بے ک "أكُرتم بزارسال بھی جو كے تو كيا مرو كے نيمن" - درامل موت اور مريا تقدير بے۔ اس ميں timings (وقت) کی کوئی fixation ( با بندی ) نیس ہے۔ جسکی جا ہے اللہ بر حادے۔ جس كَل عِل إِسِهِ اللهُ فَعَاد ب - "وَاللهُ يُقبضُ وَيَبْضُطُ"

سوال: آپ نے مجوروں کو پیند کرنے والی صدیف مبارکہ میں آپ اللّ کافرمان بیان کیا ہے کہ بھن باتیں میں اپی طرف سے کہتا ہوں جبکہ اصولی حدیث کے تحت قرآن سے متعام امادیث قابل آبول نیس ہوتی بقرآن نہ میم میں ارشاد ہے کہ وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهُوٰی حضور اللّٰ اِنْ فوا بَشْ نُسْ سے بات نیس کرتے اس تھم خدا کے سائے آپ کی وضاحت کی طرح ممکن ہے؟

سوال: ایک مغربی ای محق کاایک thesis (مقاله ) یا حاقها انہوں نے کہا کہ ہم نے موت کے روائق، وروازے بند کر دئے ہیں۔ طاعون سے لوگ اپنیں مرتے، اب لمیریا سے نہیں م تے، مضے نہیں م تے ،اننر ادی واقعات ہو کتے ہیں۔ لیکن human civilization (انیا نی تبذیب) کو بیخطرات اب باتی نہیں رے۔اب جو thre ats (خطرات) ہیں وہ social disorder( تاتی پرتھی ) کے بقیج میں ہوت درآتی ہے۔ شلاات ہم تھا ہے نہیں مرتے، بسیار خوری ہے مرجاتے ہیں۔ بہت زیادہ کام کرنے ہے مرجاتے ہیں بہت زیادہ tension(نے چینی) ہے مرجاتے ہیں۔جنسی نے راہ روی کی ویدے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اُس سے مرجاتے ہیں تو انہوں نے پورا ٹیمل بنایا اور نتیجہ یہ نکالا کہ social disorder (جہانی پے زقمی )physical disorder (جسمانی پے زقمی ) میں برل مانا صاور ی سے برادکھ عجد برتزیب کا نمان کا۔اب یے کرجب آپ کے باس مارے جیے اوگ تے میں اپن تعلیم کیلئے، آ کی آو یہ کیلئے وا کے تیج بھی ل جاتی ہے۔ بعض پیچید گیوں اور فروق مسائل کے بارے میں بھی وضاحت ہو جاتی ہے، پیرجو نبیا دی مسئلہ ہے کہ ہارے تاتی رویوں میں عدم توازن ہے جس کی وبیہے روزمرہ زند گیوں میں دکھ ہے اس عدم توازن کوتوازن میں کیے برلی انفرادی طور براوراجا کی طور براس حوالے سے میں جا بتا ہوں کرآب میں کچے بتا کی اور بکد آپ کی طرف سے جو effort ری ہے۔ اس effort ( کوشش ) میں اسکوا ہمیت کیوں حاصل نہیں ہے کہ ہمارے تاتی رویوں کی اصلاح ہو۔ہم بسیار ملک صاحب میں تو ساریا نیا فی حدید ترزیب کیا ت کررہاہوں۔

بروفيسر صاحب: جناب والالبات يدے كملك صاحب فين ك مناسبات كى - درامل مل صاحب نے میری نائد میں ایک ایھے مغربی فلاسٹرکو quote کیا۔ اصوار بدیا ت میج سے کہ Social disorders are more dangerous than physical . disorders ( ساجی بیزیمی جسمانی بیزیمی سے زیادہ خطریاک ہے) مگر و کھئے آت کے دن آپ جھے یے وقیحتے ہیں تو میں تیج کے ذریعے social disorders کو بی فتم کرنے کی کوشش نہیں کرنا بکد میرا ایک سادہ سامعالمہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ all social نام) disorders are born out of the distances from God. . ساتی بیز حیمال خدا ہے دوری کی وہیہ یدا ہوتی ہیں)جب ایک آ دی disorder میں جانا ہے، تو جسے میں نے تحوزا عرصہ پہلے کہا کہ برقستی ہے لوگ خدا کی طرف جانے کی بجائے جادواور سم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی مرز جالات اور disorder کو جلاجاتا ہے وہ social disorder ٹی ہے تھی )ٹی جایا با mental disorder (جی بے تھی )ٹی جایا باتا ے۔ اگر میرے یا س کوئی سنلہ لے کے آیا ہے قو میں پر کوشش کرنا ہوں کہ اُس کا mental disorder صحح کردوں اوراً س کومرف اتنا بتاؤں کہ تیے کی بے چینی، تیرے اضطراب، تیرے کرے والے نحات کی تغیم کی system می نہیں ہے بلکہ مرف اور مرف اللہ کے یا س ہے۔ ر تبیجات البیه جوش لوگول کودیتا ہوں، میں سمجتا ہوں کہ یہ چونکہ میر ااینا طریقہ کا ررہا ورزندگی مں میں بہت ہے زاتی disorders ہےاٹھی تنبیجات ہے بحابوں ،توجعے مجھے ایک چیز ہے نفع ہوا تو میری خوا ہش تھی کہ میرے دوست ، ہمائی ، دوسرے اللہ کے بندے بھی اُس نفع میں شریک ہوجا کی اورالحمداللہ تعالی العزیز میرا خیال یہ ہے کہ بہت ہے لوگوں کوجو یہاں بھی ہیں اور جو اِس ہے beyond (یرے) بہت بن کی تعدادے، اس سے مجھے دہرا فائد وہوا۔ اللہ نے انبیں بھی فائد ودیا ہے گرامل بات ہے کہ جھے سب سے بڑا فائد ویہ بور ہا ہے کہ اگر میں ملت ا سلام يكادردر كحتابونا اورأمت مسلمه كيلئ سويج ربابونا بول اقوبهاري خرورت جو بوء يونيورشي إ academic ے نظے ہوئے أن طالب علموں كى نبيں بے جوبغير فكر وعمل كے degrees کے حسول (ڈگری) کیلئے جد وجید کرتے میں بلکہ ہماری تگ ودویہ سے کہ جوکوئی شخص بھی اللہ ودین کی طرف آئے ، اعلیٰ ترین سطحوں پر mentally committed ( فہناً یابند) ہوں ان کے defences ( مدافعت ) کمل ہوں اور بجائے ایک رجعت لبندا زیر دید کے یا تکار کے وویوری خیالاتی force (طاقت ) کے ساتھا بینے مؤتف پر قائم ہوں اور میں نے آئ تک نتیج ہے بہتر کی شخص کو خدار یقین کو کمل ہونا نہیں دیکھاای لیے میں یہ مجتنا ہوں کہ انتقادات قائم کرنے میں mental approaches (چنی رسائی) کرنے میں تسیح ہے یزی کوئی چزنیں ہے۔اللہ کی باوے بڑی کوئی چز الی نیس ہے جوآب کے mental confusion (چنی پیچیدگی) کو دور کرے social disorders کو دور کرے اور physical disorders کو دورکر ہے۔ لوگ جس"ام ت وحارا" کی دنیا میں تلاش کرتے میں وہ درامل الشاور اس کا مام ہے۔ اس کے بغیرایک general disorder (عام بيزتمي )بماري يوري body (جم)اوروبين من ربتا ب-آب اگر قيامت تك بعي خدا کے بغیر تک وروکر نے رین آو disorder کبھی بھی نہیں جائے گا گر جب آپ اللہ کا مام لیما شروع كرتي بن (ألا بيذ كو الله تبط مئة القلوب) و قلب اطمينان إتي بن ول كون یاتے ہیں۔ جب دل سکون یا تے ہیں تو In flammatory mental conditions subside (اشتعال آگیز وما فی حالتیں مرہم پرا جاتی ہیں۔)اور و بی فرو جومعاشرے میں ڈیریشن اور dec ay) (زوال) کا شکار ہے وہ معاشرے کیلئے کار آ مدانیان بن جاتا ہے۔ ملک صاحب، میں اس میں مرف ایک point (بات کا) این طرف ہے add (اضافہ) کرونگا کہ ز فر گی بحر می نے جس چیز سے بر بیز کیا ہے، جو آئ بھی کر رہا ہوں اور اگر اللہ نے تو فیل دی تو مرتے دم تک کرونگا ووگر وی، بمائتی ا culture organizational ہے۔ وواس لیے کہ مجھے بدیدا غیر مناسب سالگنا ہے کہ ش اینے جملے نو کروڑ بھائیوں کو چھوڑ کر کی جماعت کو ا پنالوں ۔جب آپگروہ سے بلتے ہیں توا یک لازم موجہ آپ پریہ آتی ہے کہ ہم بہتر لوگ ہیں ور برز لوگوں کورا صانے جا رہے ہیں یا ہم بہتر اور متنی لوگ ہیں جو برکر دارلوگوں کیلئے دُھا کررے ہیں ۔ہم بہتر لوگ ہیں، بہتر تجھنے والے لوگ ہیں جوان لوگوں کیلئے کوشش کررے ہیں اورشر وع

ے کوئی بھی organization (جماعت ) تجبرات کی خیا در ہاک نفی تکبر کی خیا در ہاستوار

ہوتی ہے جو میرا خیال ہے کہ کسی بھی بہتر مسلمان کیلئے موزوں نہیں ہے۔ اسکیے

Organization ہے بچتے ہوئے میری کوشش یہ ہے کہ سب اس میں تر یک ہوں۔ We

Should be together whether some bodies are shiayas, شعدہ نئی وغیر و کے فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے۔۔۔۔۔اگر ہم اللہ

مے بندے ہیں اور خدا اورا سکے رسول میں کے مائے والے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ عرف ایک جب میں ہے۔

چیز پر ہمارا انقاق واتحاد ہو میکا ہے وروہ خدا کی مجت میں ہے۔

سوال: اس کا ایک logical (منطق) سوال ب کرکیا آکے بال فاص طور پر تیج بی سارے دین کا متباول ٹیس بن کی شاؤ یہاں پر تقریباً میرے خیال میں شاید توے فیصد لوگ کم از کم تیج کرنے والے ہوئے گئین ظہر کی فاز کا آس طرح اجتماع ٹیس تھا جس طرح مسلمان اپنے اجھاع میں اجتماع کرنے والے میں تو میں کہنا ہے جاتا ہوں کہ کیا تیج پر انتا زیادہ over stress (زیادہ زور) نیس بے کو وہارے دین کا متباول بن گئی ہے؟

سوال: محراشفاق صاحب نے سوال کیا ہے کیم اسوال یہ ہے کہ آپ نے فریلا قاک نفاق حضور رسالت ما ہے آگئے کے زمانداقد میں تعالورا سکے بعد ثم ہو گیا اور آئ کے دور میں کوئی مسلمان اور کافر ہوسکتا ہے طرمنا فن نہیں ہوسکتا تو کیے بچھان ہوسکتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے کو تک آن کے زمانے میں بہت فرتے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں؟

جواب: درامل من نے رقب کر سول آیا فی quote نیس کیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حضرت حذیفہ ٹے کہا ہے تو تجر درجہ رہے کہ حضور عظی کے نسبت سے مگر اسکے ساتھ ساتھ حضرت معاذین جبل کی بھی ایک حدیث موجود ہے کہ جب رسول الشفافی تح تو ہم محفوظ تھے کہ اللہ کے رسول بنانے کے جانے کے بعد ہم اصحاب کوسب سے زیادہ خوف نغاق سے ہےؤ میں اُس وقت بیمرض کرر ما تما کہ نفاق اُس وقت بیدا ہوتا ہے جب کی عقیدے اور belief پر que stions (سوالات) پيدا ہونے شروع ہوجا كيں اوراً س ير trust (اعمّاد) كرنے كى بچائے اُس پر mind, sceptical (متحلک ذہن )امتراض کریں اوراً سکاجواب ند ملے تو mostly ہم یود کھتے ہیں کہ جتے بھی علائے نہ بب وروانشور ہیں اگران کوایک , question techincal (فی سوال) کر دیا جائے تو شایہ وہ جوائیبیں دے سکتے گروہ بھند ہیں کہ وہ مجھ میں ۔امل منلہ یہ ہے کہ وہ ابغد میں کہ وہ تیج میں ۔ وہ پنیمں کتے کہ مجھا س کاجواب نیمی آنایا ہم سے بہتر عالم کو انو۔اب ایک مئلہ بیہ وسکنا ہے کہ بہتر عالم پر بلوی ہو، بہتر عالم دیو بند کا ہو، بہتر عالم اہل حدیث کا ہو گریہ جانتے ہوئے بھی کر کسی کیفیت علم میں جھے سے کسی دوسر شخص کا علم زیا دوے ووا کو تنام نیں کرتے۔ بدزوال ملیہ جوے بدسب سے بردی کونت کایا عث ہے اورای کی وجہ سے بہت سارے create, problems (مسائل روشا) ہوتے ہیں۔ سوال: جز اوسزا کاایک دن معین ہے جس دن اللہ تعالی جنت و دوزخ میں جانے والوں کا فیصلہ فر ما کمیں گے۔عذاب قبر کی جوصورت بیان کی جاتی ہے وہ بھی سزا کی ایک صورت ہے جبکہ بیسزا اً س بیمالذین نے لم شروع ہوجاتی ہے۔ براہ کرم بیر ساتھ ذہن کی رہنمائی کریں ۔ جواب: حضرات! بهت مرتد إن موالول كا ميل نے آپ كوجواب ديا كريزاب قبراس كيفيت کام ہے جومذاب کے احمال سے ہم محمول کرتے ہیں۔ جب ایک شخص اٹکار واقرار کے م طلے سے گز رے گا تو اُسکے سامنے ہے جت ودوز خ کے عذاب اٹھائے جا کمل کے کیونکہ قبر مں پہلی مرتبانیان اپنی یوری صحت وسلامتی میں ٹھایا جاتا ہے۔ جب اُس سے سوال کیا جاتا ہے اوروه confuse ( بنجين )نيس بونا مگر جب وها يت سوال وجواب من فيل يا كامياب بونا ہے اس کے مطابق اس pattern (انداز ) کوجوا کی سزا ہے ایجز اے اُسکووا شکاف طور پریتا

دیا جاتا ہے کہ یہ تیراانجام ہے۔ اب آپ دیکھے کہ صدیب رمول اللے یہ گئی ہے کہ کافر یہ آرزو کرے گا کہ قیامت بھی نہ آئے کو تکہ جوہذا ہا ہی وقت بھی طور پرائی کو ہے وہ بہت کم ہائی عذاب سے جو قیامت کے بعدا سے لمے گا۔ کی طرح موس بیا رزوگرے گا کہ قیامت جلد آئے اور میں اپنے مقام تک پہنچی ۔ تمام زا ما دیٹ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ اور کوئی کا ٹیمیل آپ کو یا د عذاب نیس ہے۔ یہ الکل اُس طرح ہے کہ جب رات کے دستک ہواور کوئی کا ٹیمیل آپ کو یا د کر ساور کے کوئی آپ کو قانی اس جا ورضی تو بنی کوئی کہ حضور آپ کا ایک بیغام آیا تماہ الی بی صاحب کی طرف ہے وہ پہنچا تھا گرجب تک آپ کو هیقی مال کا علم نیس ہوگا اُس وقت تک جوآپ یا کیفیت گزرے گی وی عذاب تجربوگا۔

سوال: یہ بین کی خیم کمآ ہیں ہیں جن میں بدن پر گرز پڑیں گے، سانپ ہو گئے، پچھو ہو گئے اور مختلف طرح کے عذاب قبر کے mention (بیان) کیے گئے ہیں پھر کیا اس طرح کی چزیں کابل بجر ورٹیس ہیں اما کابل امتدار ہیں۔

سوال: آپ بعدازموت قبری جو کیفیت متاتے ہیں جس طرح سے سوال و جواب کی inquiry (جانچ) کا سلسلہ متاتے ہیں اور بعض دوسری روایات میں بھی ہم سنتے ہیں۔ کیا بعداز موت ایک state of mind (وہنی حالت) ہے یا ایک روح کی کیفیت ہے۔ بیٹر ما کیں کہ یہ جو ہم تسبیحات کرتے ہیں ان ہے اُس مجھ condition (حالت) کو حاصل کرنے میں مدول سکتی ہے۔ جس کی ویدے وہل نجات ہو گی اور انسان مجھے جواب دے سکھ گا؟

> " أَلَا إِنَّ أُولِيآ ءَ اللهِ لَا خُوفْ عَلَيهِم وَلَا هُم يَعزَنُونَ " ( مناوك الله كروستون ير نتوف ب ينتمُم)

خوف وزن ے آزاد بندہ می موت کے پینی سکتا ہے جس کے possessions (ملکیس) زیادہ میں، belongings (تعلق) زیادہ میں، جس کے قبضے میں زمین زیادہ ہے، جس کی دولت وجائیدادز یا دہ ہے، وہ ذرامشکل سے پینچے گا۔

سوال: fourth dimension(چونجی جب )اورفقر وں کے احوال کے اِ رہے میں کچھے بتاوس؟

> جواب: صاحب!ووکیاحاتظِشیرازےکہاتھاکہ برار کلند باریک طرزئو انفاست

```
نہ ہر کہ سر بترا شد قلندری داند
```

( بیوہ مرحلہ ڈکر ہے کہ ہزار تکتے ہال ہے ہار یک تر اس منزل پیسطتے ہیں۔ ہر سرتر اشنے والاقلندرتو خیس بن سکتا)

فقیروں کے احوال تو بہت زیادہ میں اور اقلین کا نکات سے بطے آتے ہیں۔ کہیں "افاطون"
ہے گئیں" دیوجانس" ہے چر جبآب وروتصوف تک آتے ہیں تو حسن بھریؓ ہیں، ذوالنون
معریؓ ہیں، جیب مجی ہیں پھر استادوں کے استاد جنید بغدادیؓ ہیں۔ پھر تھاب عالم شخ عبدالقادر
جیلا تی ہیں پھر سے استادومر شدسیدا علی بن عالی جوریؓ ہیں تو بات سے کہ پندگر تے ہیں۔ میں تو
اپنی ہے کہ آپ استاد کو کس لیے اختیار کرتے ہیں اور اُسکی کس اوا کو پند کرتے ہیں۔ میں تو
فقیروں کے ایک بی حال کوجانا ہوں کہ وہ علم میں سب سے درست اور کیفیت میں سب سے
زیاد ہوجود ہوتے ہیں۔

سوال: آپ نے کہا کہ حدیث شریف ہے کا نسان کیلئے جو کچھ کھودیا گیا ہے، نظری طور پراُس کا رجمان اُس طرف ہوگا۔ اس میں توانسان بے بس اظر آٹا ہے بھر گنا و پراُس سے باز نہرس کیوں ہوگی؟

جواب: میراخیال یہ بے کہ جو مسئلہ بے کہ تا ویہ با زیر سی کیوں ہو۔ یہ تا ویؤیس ہے۔ compliance کی حصاب کے تا ویکھا جائے گا کہ کہ خواجائے گا کہ کہ نے خواجائے گا کہ کہ کہ خواجائے گا کہ کہ کہ خواجائے گا کہ کہ خواجائے گا کہ کہ خواجائے گا کہ کہ خواجائے گا کہ خواجائے گا کہ خواجائے گا دو جوافظ اب کہ کہ جاہوں کہ وہ تمام گنا وجوافظ اور بندے کے درمیان میں اور جوافظ اب میں اور آپنیں جانے کہ خواس کو معاف کرے گا ور کس کوئیں کرے گا۔ ورکس کوئیں کے ایس کی کہ خواج کہ کہ خواج کہ کہ خواج کہ کہ کہ کہ اس کو معاف کرے گا ورکس کوئیں کرے گا۔ برگا ورکس کوئیں کہ کہ کہ اس کو معاف کرے گا ورکس کوئیں

سوال: صوفیائے کرام اصلاح احوال کیلئے وظا نف بتاتے ہیں۔ اِس دور پُراَ شوب میں تو لوگ فرائن بھٹکل پڑھتے ہیں بھر اُن بر مزید بوجھ ڈال دینا کیسا ہوگا؟

جواب: من آپ کواس دو رآشوب کی بات سناؤل که

یکے دن کہ خبا تھا میں انجمن میں

يبال اب ميرے رازدال اور بھی ميں

سوال پڑھنے والے بھی پوچھ لیج کراس دور پُرآشوب میں آپ آئی تیج کیے کر لیتے ہیں؟

اسل میں جو چیز دل کو پندآ جا ہے وہڑ کے ٹیمی ہوتی اور تیج کودل کی رقبت بی مکن بناتی ہے۔

المصل میں جو چیز دل کو پندآ جا ہے وہڑ کے ٹیمی ہوتی اور تیج کودل کی رقبت بی مکن بناتی کرنے والے جیں ۔) میں براحیران ہوں مجھے اس زمانے میں جا اظر آتی ہے۔ مجھے اس زمانے پراللہ کے رقم و کرم کا ساپی نظر آتا ہے کہ بزاروں لاکھوں لوگ اللہ کی یا دسلسل کرتے ہیں اور میں بی صوبی کرنا ہو سکتا ہے کہ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ "فاذگو وہی اُذکو کھی اُل کی گھے اور کرو میں حمیری یا دکرو نگل اللہ کے کھیلوگوں کو یا درکرو میں مجھے اور کو میں اس کے جیسی یا دکروں گا ۔ تجوزا ساتو تم بھی ہے۔ پھر آٹھیں اکسایا کر اجمانی میاں! میں کیا کہاں تک جمیری یا دکروں گا ۔ تجوزا ساتو تم بھی کرو۔ "پچر ہم نے تحوزا سالو درکرا شروع کردیا تیج ہے ہے کہا میں میں ہے بہت سے احباب و دوست ایسے ہیں جو مسلس تبیعات میں گھر رہے ہیں اور حج ہیں اور حج ہیں اور حق بیں ہو مسلسل تبیعات میں گھر رہے ہیں اور حق بیں ۔ جہ وہ اسمانسان اس میں ہوتے ہیں ، دفر شتوں میں ہے وہ اسمانسان اس عورتے ہیں۔

سوال: جوروجیں عالم پر زخ میں موجود میں اُن کے ساتھ اِس دنیا کے باشد وں کا کس تتم کا تعلق بے کیاوہ اس دنیا کے لوگوں ہے communication کر سکتے میں اورا گرہم کوئی عبادت اُن کی طرف ہے کر س تو کہا اُس کا ثواب انھیں ہے گا؟

special (خصوصی ادراک) کیتے ہیں۔اس خصوصی ادراک کا حال شخص ارواح سے تعلق رکھ سکتا ہے اور special vision (خصوصی بسارت) اور special perception سے کوئی ایکی کیفیت نظر آ حاتی ہے۔

سوال: صرف چاررسول، شریعت اور کتاب البی کے ساتھ میں۔ اگر بہتر عقل پر بوت زمانے میں ملتی تو مجر رسالت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا نبی اور رسول کیلئے بہتر عقل کا انتخاب نبیں کیا جاتا؟ صرف صاحب کتاب وثر بعیت کیوں؟

جواب: اسمل میں بہتر عقل برہوت نہیں لمتی میر ف خالی عقل نہیں ہے بکد میں فیرض کیا تھا کہ

ہواب: اسمل میں بہتر عقل برہوت نہیں لمتی میں مساتھ عقل ایک ضروری ورا علی تر پی استہ

ہوا ہے زیانے کا بہتر بین عاقل ہوتا ہے۔ نبوت کے ساتھ عقل ایک ضروری ورا علی تر پی سیقہ

ہتر ی عقل والے آدی کو رسول بنا دیا جائے۔ دوسرا سوال کہ کیا تی اوررسول کیلئے بہتر یں عقل کا

استخاب نہیں کیا جانا؟ طاہر ہے کہ اِن دونوں میں سے کی چیز کو ignore نہیں کیا جانا۔ بہتر یں عقل کا

ہندگی، رسالت، نبوت بیسب ایک بی انسان میں جمعے بوتی جی اورائے اس لیے بھی جمع کیا جانا۔ بہتر یں

ہندگی، رسالت، نبوت بیسب ایک بی انسان میں جمعے بوتی جی اورائے اس لیے بھی جمع کیا بابا یا

ہندگی، رسالت، نبوت بیسب ایک بی انسان میں جمعے بوتی جو ایک بورائے ہوں ہوتا ہے۔ ہو

ہندگی، رسالت، نبوت بیسب ایک بی کے پائی آنے والے دو بندے جنی طور پر ایک دوسرے کے تالف بول مول ہوا ہے۔ ہو پہتی تھی جو ایک ایک نبی کے پائی گئی کے ان کے اختلافات کی نوعیت برل جاتی ہے۔ ایک بھر جہتی تھی جو ایک اور معاشرے کے مسائل کی وضاحت بھی رکھتی ہاور ڈیل خاص بھی رکھتی ہا ہوں تھی ہوں انسان کی طرف eternal sequence (دائی رہنمائی) اور mainance (معلومات) ہے جو اللہ کی طرف میں انسان میں جی کی مورث میں گئی رہتی ہے۔ اس میا تو رہنی کی کے مسائل کی وضاحت میں آئی رہتی ہے۔ اس میا تو رہنوں ہیں۔ اس کے ایک مورث میں گئی رہتی ہے۔ اس کی انسان میں گئی رہتی ہے۔ انسان میں گئی رہتی ہے۔ اس کی کی کی مورث میں گئی رہتی ہے۔ اس کی کا مورث میں گئی رہتی ہے۔ اس کی کا مورث میں گئی رہتی ہے۔ اس کی کو کو کی کی کورٹ کی کی کورٹ میں گئی رہتی ہے۔ اس کی کی کورٹ کی کی کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کو

جِوَابِ: صَرَفْstudy of the universe (مطالعه كَانَاتَ) كِــــــيْمِ عُهَا: "كَلْفِينَ يَذَكُرُونَ اللهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خُلقِ السَّمَوٰتِ وَالْارَضِ"

(جویا دکرتے میں الله کو کفر اور پیٹے اور اپنی کروٹوں پراورز مین وآسانوں کی تخلیق برغور کرتے میں ۔)

زین وآسان کی تحلیق پرخور کریا، اسباب کا نتات کو دصور نما .....ان میں آپ غور کریں تو تمام موجود میں اور کئی بھی ایسی چیز جدید دور میں علمی حیثیت میں ترک خوبی میں ایسی چیز جدید دور میں علمی حیثیت میں ترک خبیں کی جاسکتی سوائے لاد بی، گراہی اور ازخود تحیر کردہ political ورسول میں مطابقت خبیں رکھتے اِتی تمام علوم کی وضا حت، اُن کا حسول اور اُن کیلئے جدوجہد کرنا میں اسلام ہے۔ موال : آپ نے کہا کر آن کو تحید کے ایش خور آن میں فرران کے خوبی کی اور sciences کا علم حاصل کریں اور ان کے بیٹر آن کو تی میں اُن کو آن کو آب اُن کو آب کر دیا جاتا ہے کہ میں سلسلے میں آپ کیا گھی ہو جی بی ؟

جواب: پڑھنے کیلئے، تلاوت کیلئے، فور کیلئے، ور ندیمرے جیبا تجی بقر آن کی تلاوت ندکرسکا۔ ایک نظام کی کالا ایک فقر و اولتا بھی مجھے نیس آتا ہگر شریقر آن بڑی آسانی سے پڑھا ہوں تو قرآن کی تلاوت کرا، پڑھنا لا آس میں آسانی، میں تجو وہ کتاب ہے۔ باتی رہاغور وگئر۔۔۔۔۔ تو اسکے بغیر میں تینی بات ہے کہ اس کی آفاقی حیثیت کو آپ نہیں مجھ سکتے بعنی اگر ایک بچاتر آن ناظرہ پڑھنا ہے، لیک مسلمات دی پڑھنا ہے، ایک فلسفی اور محقق پڑھنا ہے تو ظاہر ہے کہ اُن کے اُرا اے مختلف بور گئے۔۔

سوال: حدیث ہے کہ حمیق جیسے ہیں اور میں حمیق ہے ہوں اس حدیث پر روشی والیں۔ جواب: میراخیال ہے کہ اس سے مجھ خر حدیث اور کیا ہو مکتی ہے۔ حضور آرای مرتب تا لیک نیل، genetics، عاداتی خصائل کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔ ایک خاندان ہے ایک نسب ہے حضور علی صاحب علم ہیں، ایک gene کی construction (اقبیر) ہے جوان کی بیٹی میں convert (ختص) ہوا ہے بیٹی ہے تجر جیسے حضور علی خضور علی ہے مشابہ تصاور میں کار میں سے بڑھر کوجت ۔۔۔۔۔۔۔ میں اور حمیق کیلئے حضور علیکٹ نے فر بایا: جب منبرے اڑے تو کہا: "اللہ فی کہتا ہے کہ اولا و میں فقر ہے"۔ اس کی مجت خالب آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے ہے کہ یہ مجت کا ایک جمل ہے جو کہ ہوا چاہئے ہے حضور گرا کی مرتب تھائے کوان بچوں میں اپنے بچی فظر آئے تھے۔ ای لیے ان کوا پنا بیٹا کہا کرتے تھے اور پھر حضور تھائے جواستے بڑے انسان ہیں کہ ان کو ہر بچے مجت ہے توان بچوں سے کتا تیا وہ انسیوگا جوان کے اپنے ہیں۔ پھر آن کو سید و گران کو سید ہے بھی بدائی ہیا ہے تھی تو سب سے بڑھکر جناب بلی فاطر آئے بھی براانس قبا۔ اُس نسبت بھی یہ بینچ بیارے تھی، تو سب سے بڑھکر جناب بلی کرم اللہ وجہ سے آن کو بڑا بیار تھا جی تیر کے روز فر مایا کر آن تھی آم اُسکے ہاتھ میں دو تگا جسکو خوا اور رسول تھائے کو بڑی مجت ہے تو میرا خیال ہے ہے کہ بیا کی جائز، واضح اور ٹولھور سے سابیان ہے جس پر کی کوشک تیس موا چاہئے ۔ سورۃ حشر میں ہے کہ آن میں اور ڈیمن میں جو بچو بھی ہے وہ اللہ کی تھے کرتے ہیں گین موالی ۔ سورۃ حشر میں ہے کہ آن میں اور ڈیمن میں جو بچو بھی ہے وہ اللہ کی تھے کرتے ہیں گین اس کے سیا کراوز شرک بھی تو شائل ہیں۔

جواب: very tricky question (بہت پیدہ سوال ہے) اللہ تعالیٰ نے کا رکوا ایک اللہ تعالیٰ نے کا رکوا ایک ایک exception (استثاء) قرار دیا ہے جواللہ کی تیج نہیں کرتے۔ یہ جو کا رکوٹلم وستم، زورو چرتی بید وفہائش ہی میں خدمان کے کان کوو exception قرار دیا ہے جواللہ کی تیج نہیں کرتے اوران کو سمجھانے کیلئے کہا جارہا ہے کہ زمین وآسان میں ٹیجر وچر، پر ندوج نہ نہ سب میری تیج کررہے ہیں اور تم کم بختوہ واحدا ہے ہو جوئیں کرتے .....

سوال: قرآن تخيم من ب كريراز إداول كاطرح تيررب بين، دوسر عقام ير ب كريراز زمن ريمنو س كاطرح ضب بين قرآن ألم إلا من بيا خلاف كيون بيد؟

یں ۔ بیود material) اور می ہے جو بڑی دور تک اُوپر جاتا ہے، جو ڈرٹ ے continents کے گرا ؤے اُورِ اٹھتے ہیں وہ بہاڑ نتے ہیں گراگر وہمرف زمین کے اُورِ ہوں، تو وہ جنگے ہے اوپر جا ئیںا ورٹوٹ بجوٹ جا ئیں توخدا نے کہا کہ جتنے وہ اُوپرا ٹھتے ہیںا ہے جی زمین کوجاتے ہں اوروہ زمین میں میخوں کی طرح گڑتے ہیں ۔اگر پماڑ زمین کے اندر نہ جا کمل تو تجر لفظ منح ا کے لیے استعال نہیں ہوتا ۔ ووز مین کے مرکز جے Mantle of the earth کتے ہیں، وہاں تک پینچ بن جوانتائی گاڑھ، chemicals ( کیمائی بادے )لوبا سیسہ وفیر وے بنا ہے۔ یہ پلیلی ہوئی دھاتوں center ہے۔وواس میں جا کرگڑتے ہیں۔ یہتو ہے کیوں کی طرح گڑے ہوما اور یا دلوں کی طرح تیما یہ ہے کہ پیماڑوں کی دوmovements (حرکات) میں اور بیدازے کے اگر زمین بر پیاڑنہ طبع اور کھڑے ہوتے تو اڑنا لیس ہزار کیل فی گھنٹہ کی رفتار ے چلنے والی زمن پر بیروئی کے گالوں کی طرح اڑ جاتے اور بیضر ورقیا مت کے دن ہوگا۔ بہاڑ بھی زمین کے ساتھ ساتھ ای رفارے جل رہے ہیں۔ جب پہلا خلااز نضا میں گیا تھا اوراً س نے اُورے پیاڑوں کودیکھا تو اُسے بیجلہ کہا کہ بیا لکل قرآن کے لفظ کی تعبیرے کہ The mountains are running along the earth like multi .coloured clouds (پیاڑ زین کے ساتھ کوا کوں رنگوں کے مادلوں کی طرح ہما گ رے ہیں۔)قرآن میں بھی خدائے کہا کہ "وَ هِينَ تَعَدُّ مَوَّ السَّحَابُ" (نعل: ٨٨)(اوروه طِع بي إول كا حال ) سرئى إولول كاطرح براز جل رب بين أن لوكول في جب اور ي و یکھا تو بی کہا کہ پراڑ یا لکل ای طرح، سرمنی اولوں کی طرح زمن کے ساتھ ساتھ بھاگ رے یں باس نے قرآن کی اس آیت کی exact translation (رف پہرف زمیہ) کی اوردوسری movement یہ ہے کہ پہاڑا قدرے بھی چلتے ہیں۔ایک ترکت زمین کے ساتھ ہوا کی حرکت within themselves(ان کی اپنے ساتھ ہے) جویا کی میل فی سال ے اس دفارے پہاڑ سرکتے رہے ہیں اور ابھی آ کی سبے یو ی چوٹی اب سب بری نہیں ری بلکداب اسکی جگنٹی چوٹی بن گئی ہے۔ پماڑوں کی حرکت سائنسی لحاظ ہے ایک بہت بزی سیائی سےاور بیازوں کا زین می کیلوں کی طرح گڑا ہوا بیجی انتہائی scientific اصول بر

سوال المسلم عامل كروچا بحبيل جين جاماراك - حديث بجبك علمتام كاتمام مديندي

سوال: لا تف انشورش كا سلام من كيا concept ب

یقو بوها ان کے ساتھ بھاوی نے پوچھا کہ بوها پرتیری بغل میں کیا ہے۔ فرمایا ہی اللہ دو
روٹیاں ہیں۔ پوچھا کہ بدوس لے ۔۔۔۔۔فرمایا ہی اللہ ایک آن کیلے ایک کل کیلئے حضرت پھی کے
فرمایا: "بوخالا تم نے تو کمل میں میں پر ندوں ہے بھی نیچ گرادیا ہے۔ کسی پر ندے کہ
کمونسلے میں بھی دوونت کا کھا اور یکھا ہے"۔ تو تو کمل میں ایک تی بیہ ہوکہ پاسباب ہے بے
نیاز ہوجا کیں گرعموی حالات میں، اعتمالی حالات میں اس تم کے دو ہے تو بے ثار ہیں اور لوگوں
کو مصیب ڈائی جا سکتی ہے۔ particularly (نامی طور
کو مصیب ڈائی جا کہ آپ کی زندگی کے کچھ ) انسان اس اس محمل اس بھی اور لوگوں
نیاز ہوجا کی مطلب میں بہی ہے کہ آپ کی زندگی کے کچھ ) imbalances (متوازن) ہوجا کیں۔ اور الرائیا مکن ہوتو آپ بیکر سکتے ہیں۔)
خطرات balance (متوازن) ہوجا کیں۔)

سوال: i حضرت امام مبدى كاكردارا حاويث كى روشى ميں واضح فرما كيں؟ ii كياد جال ايك community سے مايك شخصيت سياكوئى technology ہے؟

جواب: حضرت الم مهدى كاكر دارتوشا يدنيس بيان كياجاسكا، بيان كي personal (واقى)
حيثيت بيحرع الم اسلام كے كى ازك وقت پر جو بحوانبوں نے كرنا بيا جو بحوان كى اجبت به جو بحو پہلے تا يا جا بحث ہو بحوان كى اجبت به جو بحو پہلے تا يا جا سكا ہوں ۔ دراممل بہت كى كتب احادیث میں جو تعدید اللہ بنا ہوں ۔ دراممل بہت كى كتب احادیث میں جو تعدید اللہ بنا ہوں ہو بہ بس محال ہوں كے روہ كا سردارا يك نيك آدى ہوگا۔ بحر بحوا حادیث به لتى ب كو زماند، آخر می مسلمانوں كے گروہ كا سردارا يك نيك آدى ہوگا۔ بحر بحوا حادیث به ملل علی ملائل مورائي بنا ہم تعدید اللہ باللہ باللہ بنا ہم تعدید اللہ بنا ہم اللہ بنا ہم ہدى كون بن ۔ كرتى بين كران كام موری كون بن عبداللہ بوگا۔ كرداممل قطع نظر استح كرام مهدى كون بن ۔ حدیث ودى تحقی حدیث ودى تحقید ودى تحقی حدیث ودى تحقید و تحقید

"زمانة خري مسلمانول كرووكاسردادايك نيكة دى بوكا"-

ک جو بقائے اسلام کیلئے لڑیں گے اور وہ بھی اس طرح کہ جب ایک بہت بڑی گشت وخون اور جنگ وجد ل میں مسلمان بے سروپا اور بے یا رومد دگار پھریں گے تو اُن میں ہے کی کوئٹی بیٹر بنیس رو جائے گاکہ تارالیڈر کون ہوسکتا ہے اور کسی ذکسی شخص پر وہ آسراوتو کمل ضرور کریں گے۔ مہدیت کا concept (تصویر) تنا رواں اور اثنا probable (تشخیق) تما کہ

رونوں بڑے طبقات شیعہ وسنی میں گاہے بگاہے مبدی بیدا ہوتے رہے اور مہدیت کے وعوب

ہوتے رہے بلکہ ابھی تک اگر ہم غور کریں تو پہلے مہدی کے claim (ووے) سے لے کر ..... جون اور کے مبدی تک جوانڈ یا میں ہوئے کم از کم یائیس اور تئیس لوگ مبدیت کے دوے دار ہوئے ۔اگر یہ fixityہوتی جیسےا ٹنائشری میں belief ہے کہ ام آخر الزمان امام حسن عسکری ّ (المام مبدي) سرمنڈائے غار میں داخل ہوئے اورائے بعدوہ خیاب میں چلے گئے اور زمانہ ہآخر مں اُن کا ظہور ہوگا۔ ای تصور کی بناء پر بعد میں 'ال بنے' اور' بہائی' نے مہدیت کا دعویٰ کیا اور امام فائب كے تصور برائے آپ کوفقا حضور فل قرار دے كرفل احمرابيے نے مبديت كادو كاكيا۔ اى طرح دوس کاطرف ہم دیکھتے ہیں کہوڈان کے میدی نے بھی اپنے آپ کومیدی کہلوایا۔"جون پور' كرمبدى فايخ آپكومبدى كملوال كوئى بعى مسلمان ،يرا عالم إدانشور جبائ آپ م نیس سانا تو دو تمن دوے common ( عام ) میں جود و کرنا ہے۔ ایک مبدیت کا دوسرے محد دیت کااور تیسر نبوت کااور جالیہ جاری پیٹرانی کافی دورتک جا چکی سےاورلوگ برا وراست ی خدا ہونے کا دونی کررے ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کیا دجال ایک community ہے؟ دبال technology (ٹیمنالوتی) ہے۔ دبال community (قومیت) ہے۔ وجال سريراه اياليك انفرادي شخصيت بعى باورتمام احاديث اوروسرى روايات جوحفرت دانيال ے لے کراب تک میں لتی میں وہ اس تصور سے مطابقت رکھتی میں شلا بائیل میں ہے کہ جریکل نے حضرت دانیال کو بتایا کر د جال جو سے رہملکت زی، بھیر والیک اور یا نیوں کے گرد آباد تو میں میں ۔ اگر آ پ بلکا اجائز ولیں آواس وقت تمام بور پی اقوام اور امریکہ باغوں کے گر د آباد میں اور جس انداز میں وہ سوچ رہے ہیں و purely (خالعتاً )وی ہے جو دجال کی سوچ ہے۔ اگر آپ ید دیکھیں کہ دجال کے گدھے کے کان حالیس باتھ کیے بیں اورو، فضا ک میں بھی اڑنا ہے ور زین ربھی چل سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ aeroplane (یوائی جہاز) ہے بہتر یہ کدھا کوئی نہیں ہوسکتا۔ای طرح اگر دجال کے بارے میں کہاجائے کہ اسکوزند گیر تقرف ہے۔وہ جہاں یا ہے رش برسائے گا ور جہاں میا ہے گا رش نہیں برے گی اور جب اُسکا کوئی ا کارکرے گا تو وہ أے بوكوں مارے كا و و رونيوں كا يماز لے كر يلے كا - اگر Role of the super power (یوی طاقتوں کا کروار) جواس وقت دنیا میں موجود میں آپ check (چیک) كري تو بعيد يك ب-اگرابنا رويةب ديكيس توعالم اسلام من زياد ورخ ورخى اور يجاور نوجوان اس کی جنت کی طرف تھنے ہلے آ رہے ہیں۔ دجال جس کو کیے گا کہ میں تمہیں جنت دیتا

ہوں وہ درام کی دوز نیونگی اور جم کو وہ دوز نی بنائے اوہ جنت ہونگ ۔ اگر آپ اس وقت اپنے نوجوانوں کو انجی طرح دیکے گئی اور جملہ یہ ہے کہ ''جنت آو ہوپ میں ہے۔'' میرا خیال یہ ہے کہ بیٹر دبجی ہے اور میں اسلام ان اللہ کے اس اور وہ جملہ یہ ہی ہے اور میں کئی ہوال جمل طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو technology ہے۔' کو درجال جمل طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو technology ہے۔

سوال: مسلمان عبادت بھی گررہے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، شیخ بھی کرتے ہیں لیکن جو better off (آسودہ) ہیں وہ Europeans (یورپی) ہیں تو آ ج کے دور میں ایسے چند اٹلال کونے کے جا کمی جن ہے جاری دنیا وکیا ورائز وی زندگی بہتر ہو سکے؟

جواب: سیسوال میراخیال ہے ہرسلمان کواپے آپ ہے پوچھنا چاہے۔ عالم اسلام پر زوال عالم اسلام کے حقال ہے۔ عالم اسلام پر زوال عالم اسلام کی وجہ ہے۔ ندائے مقاتل ضدائے ہی کی کو غلبہ دیا نہ میہ وسکنا ہے گریں جب بست ہونے پر معربو قاتو بھے کون روک سکتا ہے۔ جب آپی گیا قوام اسلامی خداکوڑ کر نے کے بعد اپنا خاتی وہا کہ اسلام کی حملیت کے باوجوداگر آپ قطاد والی تو ہمارے سیست تمام اقوام اسلامی کی ذکری مغربی یورپ کو خدائجہ تی ہیں۔ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نقاق کے طور پر اسلامی کی ذکری مغربی یورپ کو خدائجہ تا کہ طاکلہ آواز دے رہے تھے کہ اے کافوا اپنا کی مسلام وہ کو اسلامی کے خوام کر میں نے اپنی کا لووان منافق مسلمانوں کو سیست وہم اسوال میں جو دودور میں کوئے چندا ہے اتحال ہیں جن پر عمل کرنے ہے مسلمانوں کو سیست وہم اسوال میں جو دودور ورش کوئے چندا ہے اتحال ہیں جن پر عمل کرنے ہو النان کیلئے دنیاوی اوراخروی زخرگی میں کا بی اپنی کا اسلام کی نیت خدا ہو جاتا ہے؟ اتحال تو وہی ہیں۔ جو سب کے غلم میں ہیں۔ نیت آپ کی اپنی آپی ہے۔ اگر نہ جب کی نیت خدا ہو جاتا ہے تا تال ہو وہی ہو ہوں میں جاتے ہیں اسک علاوہ پھوئیس میں دیتا ہے۔ اگر نہ جب کی نیت خدا ہو جاتا ہے تا تال کی اسلام کی دیت خدا ہو جاتے ہیں اسک علاوہ پھوئیس دیتا ہو دور کی میں بین جاتے ہیں اسک علاوہ پھوئیس دیتا ہے۔ اسلامی کا میا ہو تھیں اسک علاوہ پھوئیس

سوال: آپ نے اپنی تقریر میں E.S.P (extra sensory perception) حق ادراک کا ذکر کیا تا کوئی المی تعلیم کیا قرآنی خوالے ہے موجود ہے جس سے کہ انسان اپنی extra sensory perception یہ صاسکتا ہے؟

جواب: قرآن اوراسلام normally (معياري حالت) كيتيلغ كرنا ب-ايك normal

condition (عام حالت) من اگر خدا كوآب النة بين توالله تعالى آب كوايك الي الراست عطا كرنا ب جس من مبالغ نبين جونا اورز ويرئين جونى - اسكر ساته ساته و آ كونوت خالفه كا چياليسوال حد عطا كياجانا بي ميني نبارت خواب عطاكي جاتى ب-

''فراسب مومن ے ڈروو ہاللہ کے نورے دیکتا ہے' (حدیث)

میرے خیال میں قرآن ہوش و حواس اور اعتدال میں جوآپ کو چش کرنا ہے وہ extra Sensory perception) فیر معمولی کے اور اکسی کے بہتر ہے۔

سوال: حضورا کرم ﷺ کے کوئی ہے نہ تھو تجرآ لرد مولﷺ کہنا کہاں تک جائز ہے؟ جواب میراخیال یہ ہے کہا گرآ لرد مول ﷺ پوری اُست کوٹر آن دیکیم نے کہا ہے تو بھی زیادہ close (نزد کی) کوٹھی آلرد مول ﷺ کہا جاسکا ہے۔

"إِنَّ اللهُ اصْطَفَى ادَمَ وَنُوحاً وَ الَ إِبرَاهِيمَ وَالَ عِمرَانَ عَلَى العَلَمِينَ "(ال عمران سهر

یباں حضرت موتیٰ کی پوری قوم کوآل ٹر ان کہا گیا ہے۔ اگر اُسکوآل ٹر ان کہا جاسکتا ہے قو ہمیں بھی آل اسلام اور آل رسول ﷺ کہا جاسکتا ہے قویجر ہم سے زیادہ وہ حقدار ہو گئے جو نسبتا بھی حضور گرائی مرتب ﷺ کے زیادہ قریب ہو گئے اسلے بھر انہیں خیال کہ اس لفظ کا استعمال عظ

۔ سوال: بہت سے دوستوں کا سوال ہے۔ انہیں ایک مسئلہ ہے کی صاحب سے جو کہ اپنے آپ کو دعوۃ امام مبدی کہتے ہیں اور انہوں نے بہت کی کتا ہیں بھی اس موضوع پر لکھی ہیں اس بارے میں وور بنمائی جانے ہیں کہ ایک صورت میں کیا کرنا جاہئے؟

جواب: ببر حال اگر آپ لوگ تحوزی میری suggestion ( تجویز ) ما نیس تو ش آپ کو ایک سیح تر میں مشورہ دیتا ہوں کہ کسی دن زر درق ان کو پکڑ کر psychologist (ماہر نفسیات) کے حوالے کر دیں ان کو بکل کے shock ( جیٹکے ) لگوا کمیں اور ان کا علاق کروا کمیں۔ ( تحلیل نفسی ) کرا کمی ۔ وہ ثیز وفر بیک میں اور ما گل آ دی میں اُن کا علاق کروا کمیں۔

سوال: ایک طرف تواللہ پر کہتا ہے کرمیری اجازت کے بغیر پید بھی ٹیمن بلٹا وردوسری طرف مزاو جزا میرے انتال پر ہے۔ بیمقدر سے امیرا اس میں کوئی role (کردار) ہے؟

جواب: درامل بیا یک برای طویل بحث کی طرف اشاره کرنا ہے جوشائید بہت سارے مقامات

سوال: شرك كرار عن وضاحت طلب بكراس كى تعريف كيا بي كياب بعى لوگ شرك كرت بين جو كنظيم كناه ي

 جب آپ اللہ کی مرضی کو بھول جاتے ہیں تو یعی شرک ہاورنس خدا کا خالف اورشر یک بنے کی کوشش کرنا ہے تو بیروی نفس بھی شرک کے برابر ہوتی ہے گرچو تک یم زبان سے اس کا اقر ارئیس کرتے اسلئے ریشرک نہیں کہلانا۔

سوال: جب الله تعالى كى متى تخص كوامتمان من ؤالتي بين تو كياس كامتمان من والناضروري بونا ب جبكه الياشخص جوبُرا اورغلا كام كرنا باس من زياده فوشمال بجبكه متى تخص بعض انتهائي جمكري كے حالات برگز رنا ب وروه غلاانيان كامقدرانے برہم سجمتا ہے؟

جواب: اسحاب کی بلس گی یو فرقتی او حضور علی نے فر مایا کہ بخار کومت برا کہو، بخار تبدار کے الا مور تہ ہے ہو ایک شخص نے کہا: "یا رسول الشق فی استان کی باتن ہے، میں تو بھی تیا ہوں کا صدقہ ہے تو ایک شخص نے کہا: "یا رسول الشق فی استان کی بیاتی ہے، میں تو بھی تیا رہی ہو ان تو حضور علی ہے۔ میں تو بھی تا انداور تی کی تخصیص اور judgement آپ کے پائیس ہوتی ۔ یہ معالمہ وی بانا ہے جو انداور تی کا ان آئی باور خارتی تمام کی نمین ہوتی ۔ یہ ماری ان معالمہ وی بانا ہے جو انداور تین کا اس تھی اور خارتی ہوتی ہے۔ اس لئے میں مجتنا ہوں کہ اس تھی کا کوئی بھی بھی تھی تھی ہو گئی ہو گئی ہو کہ جو کہتے میں اور موری نمین کہ استحر میں بیا ہے بھی جی بول جو آپ دیکھتے میں اور موری نمین کہ استحر میں بیا ہے بھی جی بول جو آپ دیکھتے میں اور جو ہائی اور بھر تر کا م آپ دیکھتے میں خروری نمین کہ وہ و ہے ہی بول جو آپ دیکھتے میں اور جو ہائی اور بھر تر کا م آپ دیکھتے میں خروری نمین کہ وہ وہ ہے ہی بول جو آپ دیکھتے میں اور تھر کی استحر میں کہتا ہوں ہوں ہو آپ دیکھتے میں کہتا ہوں ہو گئی ہوں ، کوئکہ اس مناظ میں کہتا تھی ہو تھی ہوں جو آپ کی تھی اور تھر کی کو اتھا ہے کہتا تھی ہو تھی اور تھر کی استحد کی نہت ) ور واقعا ہے کہتا ور تو تھی اور تو تی ہوں تھی اور تھر ان ان تھر کی نیا در تی کہتا ہوں تھر کی نہا در تی کھتا ہوں تھا ہو تھر کی تھر تا ہو تھر کی استحد کی نہت ) ور ان تھر تیں گر بھیا جوا چوا ہا انشان کی کھن نہا در تی کھن نہا در تی کھر ان در تی کھر ان در تی کھر ان در تی کھر نے در تی کھر نے ان تھر کی کھر نے ان تی کھر نے در تی کھر نے در تی کی استحد کی نہت کا نہ ہے کہا در در تھر نے کہتا ہوں تھر کی کھر نے ان تھر کی کھر نے در تی کھر نے در تی کھر نے در تھر کے ان در تی کھر کے ان در تی کھر نے ان کھر نے کہا ہوں کہا ہے کہا در سے کھر نے در تی کھر نے در تی کھر نے در تی کھر نے کہا ہے کہا ہوں کہا ہے کہا کہ کھر نے در تی کھر نے در تی کھر نے در تی کھر نے در تی کھر کے کہا کہ کھر نے در تی کھر نے در تی کھر نے در تی کھر کے کہا کہ کھر نے در تی کھر نے در ت

سوال: الشفعالي برجكه موجود باوركوني الي جكنيس جبال وه ندجو-اس بس منظر من منسور عن الله عن منسور عن منسور علاق بالمنظر المن المنظر علاق بالمنظر المنظر المنظر علاق بالمنظر المنظر المنظر

جواب: اول آو" وحدت وجود" کاکوئی concept (تصور) منسورطا بی نیم رکھا تھا۔" حسین بن منسورطا بی " کچوع سے کیلئے انڈیا آیا تھا اور یہاں اس نے ہندو جوگیوں سے یا ان کے فلسفیوں سے تحوزی بہت وحدت وجود کے concept پہنٹ کی تھی جس میں وہ پند کا رئیس قبا اس لئے بیشل مشہور ہے کہ وہ وحدت وجود میں تھیں ائی " کہتا تھا گرجوا سکے اسے جمع مور ورث سوال: کیا جنے بھی ٹی آئے وہ pre-planned (پہلے ہے مرتب ) تضیان کے انتال کی ویہ سے نہیں نبوت کی ؟

بيانماء تھے۔

سوال: بہت کا لی چزیں میں جن کاظم خدا کے سوائسی کوٹیمی اور قر آن میں ایسا ہے۔ جبکہ آئ کی سائنس بہت سے ایسے عوالی بتا سکتی ہے شلا ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ ہارش کب ہوگی؟ تو کیا سائنس اور قر آن تشاو میں آ جاتے ہیں؟

جواب: بَی آئیں۔ ایبا آئیں ہے بکد پورے آن، پوری کیاب اللہ بکد کیجی کیا م کیا ہیں بھی مسلسل کید و exception کی نظام کرتی چلی آئی ہیں کدائید و دوالی عبد ایبا آئی جب ایک و exception کی نظام دی کرتی چلی آئی ہیں کدائید و community ایک فر دوجل و فریب ہے اپنی خدائی claim (وہوی) کرے گی اور ایپ آپ آپ ایپ آب کو مدیث شائی کر دجال کو دیس نے پہلے آپ کو صدیث شائی کر دجال کو دیس نے پہلے آپ کو صدیث شائی کر دجال کو دیس نے بید ہوگا کہ genetic strength (جنیاتی طاقت) کے ذریع ایک اور انسان پیدا کر سے گا۔ وہوائی کو جائی ہو تھا کہ وہوت کا genet کو خدا ہے اور gene واللہ موسکتی وجوالی کو تھے میں دے دو اس پر بھی تو تا بوا ہے گا تو بیٹمام conditions (حالیس) باطل ہو سکتی جیس کو ایک ہو سے جنیا گئی ہے۔

سوال: آخری یا سور ت گرین یا چاندگرین آجکل کی دنیا یم بری است است ایم مین رکتا ہے است (مام مشاہدہ کی) پیزیجی جاتی بیال ایس کی بیٹ ہیں ایس کی بیٹ ہیں گین اس کی بیٹ اولوں پر جواب: حضور گرای مرتب تالی بیٹ کی اپنی اولوں پر سامت میں الدور اس کی بیٹ گیا۔ چیخ و چگھاڑ کا سست و چوکا کی بیٹ ایس ہی ایس سے زیادہ خدا ہے ڈرنے والا ہوتا ہے چی و چگھاڑ کا سست کی کہا گیا۔ چیخ و چگھاڑ کا سست کی کہا گیا۔ چیخ و چگھاڑ کا سست کی کہا گیا۔ چیک کی بیٹ کی کہا ہیں کہا ہوتو و دار تا ہے۔ بی و پہلی کی کہی کی کہا ہوتو و دارتا ہے۔ بی و پہلی کی کہی کی اس بات کو و سامت کی کہی کی اس بات کو ایس کی کہی کہا ہوتو و دار کی بو سے ہو گار کرنے ہو ہے۔ انداز ) نہیں کرتے ہو کے داللہ کی وقت بھی ماراض ہو۔ و دار کے کہم کی اس بات کو جو کہ میں انداز ) نہیں کرتے ہو کے داللہ کی وقت بھی ماراض ہو۔ و دار کے کہا ہوتو و دار کے کہا وقت میں در کے ہو کے دوران سے میں کہا ہوتو کہا ہوتو کہا ہوتو کی کہا ادارہ و ما کہت رکھے ہو کے اس موال: موت کا وقت مقرر ہے جبکہا رہ کی میں بہت کی قومی (سائنسی ترتی کی بی اس موال: موت کا وقت مقرر ہے جبکہا رہ کی میں بہت کی قومی (سائنسی ترتی کی بی اس موال: موت کا وقت مقرر ہے جبکہا رہ کی میں بہت کی قومی (سائنسی ترتی کی بی اس موال: موت کا وقت مقرر ہے جبکہا رہ کی میں موت کی قومی (سائنسی ترتی کی بی اس

ھن میں آپ کیافر مائیں گے؟ جواب: ووشعرآپ نے نبیل سنا کہ

ے موت کا ایک دن معین ہے نینر کیوں رات مجر نہیں آتی

اب ذراغور سیجئے تو موت درامل وہ وقفہ، حیات ہے جوخدا نے انبان کواسلئے دیا کہ وہ according to his capacities(این صلاحتوں کے مطابق )ایک سوال کا جواب دے سکے۔ تو جو منج میں نے آپ کو lecture (کیکجر) دیا ہے کہ دیکھتے ایک نتیہ پر پینچنے کیلئے نو کروڑ سال گلے اور شایدا یک اقرار خدا وند کیلئے آپ کوستر سال کی شرنگ جائے۔ ہوسکتا ہے کہ بیا لحہ آ کی زندگی کے سرحویں سال میں آئے اسلنے transition (گذارن) ایک گذرتے ہوئے دورا ورعبد ریجی بھی final opinion(حتی رائے) نہیں دی جا علتی بال البت اگر آپ نیک ہو گئے ہوں اور خداے آ بکوواتھی اُنس ہو گیا ہاور آ یکے اٹمال میں کوئی کی ندر بی توسمجیں کہ آپ مرفوالے بین کیونکہ اس کے بعد آپ کی زبیت کی کوئی ضرورت نیس ری آپ نے اپنا مئله حل کیااور جلتے ہے .... آپ کوشاید پیدنیس که لوگ کہتے تھے" نکوں کی ترکم ہوتی ے"۔ یاتی پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا کیلئے رہ بحد نہیں کہ ایک انبان کی تم پڑھا دے اور صرف بي نبيل بلدرسول الله في فرما إك الله تواس يورى دنيا كامر يا في سورس بره حاسكا ب-اگرآ بے فورکریں تو زندگی یو حلا کی قومی ا national سطیریا استے بہترا عمال کی وہرے یا ان ک منت کی وجہ سے خدا کیلئے کوئی بریز بین ہے۔ بریون کی اوسط عراتی اور آپ کی average عمر حالیس ہے تو بھی میں إربار stress (زور ) کر رہاہوں کا گرایک قوم باضا بطاورا یک اچھے طر لتے ہے بلق ہے، انیا نیت ہے، مرقت ہے، ایما نداری ہے حرکت کر رہی ہے اللہ اُن کی عمروں میں ضافہ کرسکتا ہے۔ یکوئی problem (مسلمہ) نبیں ہے۔

سوال: سورة بقره کی آیت نمبر 62 میں صافیق اور یبود وفسار کی کو بٹارت دی گئی کہ ان کیلئے خوف اور تزن نہیں ہے اور مسلمانوں کیلئے بھی بھی ہے بعنی وہ جت میں جانے کے حقدار تخبریں گے۔ نادار یقسوزے کے صرف مسلمان جا کمی گے۔

يواب: بى بال ايتراآن ص آيت موجود بك. "إنَّ الكَينِيسَ احَسُوا وَالْكِيسَ هَا قُوا وَالسَّطَسَرَى وَالصَّابِيئَ امْنُ باللهِ وَاليُوم الاخِرُ وَعَمِلُ صالِحًا فَلَهُم آجرُهم عِيْدَ سوال وافق ورجلت کے توازن کے بہترین درج پر پہنچا کراندرب این درخ کے درسول الشعرائی کے درس کے الفتاد کی درس کے کہا ہے کہ وافق کو بہترین تو تا کہ درس کا الفتاد کی درس کے کہا ہے کہ درافش اور جبات کا بہترین توازن ہو۔ اِس حوالے نام اجماقادیا فی کے دولوی ، نبوت کی آپ وضاحت کی بہترین توازن ہو۔ اِس حوالے سے فلام اجماقادیا فی کے دولوی ، نبوت کی ایس وضاحت کی ایس کے سال کو کی ایس کے کہ درکرتے ہیں؟ جواب کی لوچیس تو س اُس کے ہاتو کہ بہترین کی مام کی بات تا توال جسے میں ایس بھوٹی کی عام کی بات تا توال جسے میں مرزا صاحب سے بھی ہوردی ہے۔ ساری عمر تو انہوں نے بیاری میں کافی اور ایک چیز مرزا صاحب سے بھی ہوردی ہے۔ ساری عمر تو انہوں نے بیاری میں کافی اور ایک چیز مرزا صاحب میں بھی کو مستقل کو انہوں نے بیاری میں کافی اور ایک چیز درست کی اور ایک والیس کرتی ہوں تو وہ ایک وہ میں میں مرزا صاحب کو کی بیارہ فریب فواب ، برزی بجیس کی اس کورڈ سے بیا جمل نظر آتی ہیں تو ہرا خیال ہے ہو کہ اپنے زیانے میں مرزا صاحب کو کس نے مناسب طریقے میں مرزا صاحب کو کسی مورٹ بھی کی اور رہا ہے سوال کروہ گئے تا مل جے یہ بیاری کی مورٹ بھی کی اس مورٹ بھی کی سورٹ بھی کا دوہ گئے تا مل جے یہ بیاری کی مورٹ بھی مورٹ بھی کی مورٹ بھی کی مورٹ بھی کی مورٹ بھی میں کر سکتے اسلے کو اس مورٹ بھی مورٹ بھی

سوال: سورة ال تران آیت نبر 113 می ہے کہ اہل کتاب میں سب کے سب یک ان نیس بیں بکدائیل کتاب سے کچھولاگ آوا ہے بین کہ خدا کے دین پرائی طرح تا بت قدم بین کہ را توں کو خدا کی آیتیں پڑھتے بین اور برابر بجدہ کرتے بین ۔خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتے بین اور بُر سے کاموں سے روکتے بین اور نیک کاموں میں دوڑ پڑتے بین اور بچی لوگ تو نیک بندوں میں سے بین اور جو کچھ بھی نیکی کریں گے آسکی ہرگز باقد ری ندکی جائے گی۔خدا پر بیز گاروں ہے واقف سے۔ رابل کن کے دن لوگ بن؟

جواب: سدلال کتاب وہ ہیں جنوں نے بھودی ونعرا نی ہوکرشر کنہیں کیا۔ بھودیوں میں وہ لوگ جوحفرے بڑ کو '' بن للڈ'' کہتے ہیں وہان میں قطعاً شامل نہیں ہیں ۔اممل میں جب کتا ہیں آئی جے زبور، تورات اورائیل ہے وجنوں نے اپنے المباء کے مطابق کمایوں کے بیغام کو سمجااورشک سے برہیز کیاوہ تو اِس آیت کے متق میں جیسے دوار یون عیسی میں، بوجا میں، متی ہیں، مرتس بیں، لوقا ہیں اور برنیاس ہیں تو وہ لوگ تو یقیناً اس کے حقدار ہیں کہ وہ جت کے ان مراحل میں سے گزریں اوران کو انعام لے گروہ لوگ جیے بینٹ بال ،جس کے بارے میں فریڈرک نیٹھے ریکتا ہے کہ وہ ایک ہریا تلن بیودی تھا جس نے بیسائیت میں داخل ہو کراً می کی جڑ ا کھاڑ دی اورا میں میں فیرا ناظر ہات تال کر دئے۔ جسے concept of Mary (تھور مريم)وفير و إوربت معتز ميرائول كاظلا بن طيع بحى ان وليني هزت يسلى كو son of God (خدا کامیا) نیں مانتے بکد میرا practical (عملی) تجربہ سے کہ جب میں امریکہ گیا تو بہت سے امریکیوں سے میری یا ت ہوئی تھی ۔ Whether they consider him a son of God. They said no, we do not consider him a son of God, we just consider him a prophet. کامٹا سجھتے ہیں۔انہوں نے کہا کرنیں، ہم انہیں خدا کامٹانہیں سجھتے۔ہم انہیں مرف ایک پیٹمبر سمجھتے ہیں۔) گرایک آ دھگروپ ضرورانیا ہے جسے روئن کیتحولک ہیں، (Nastorians) نيمة رين بين كرجوا كريز ہے ہوئا كتم كثرك عام ليتے بين وا كے ليے بيا بت كى طور بربھی نہیں ہے ور دوہر ہے بہآیت اُن لوگوں کیلئے ہے کہ جنہوں نے اللہ کا قرب جامل کرنے کیلئے حضرت بھٹی کا تو سطاختدا کیا بجر جب رسول الٹریکٹے آئے تو اُن کی ویدے اللہ کا

قرب تاش كياا وران من حضرت سلمان فارئ جيم لوگ بعي بين -

سوال: قرآن مجیدش آتا ہے کہ جب تیرے مالک نے جناد دیا کروہ خرور قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو حاکم کرے کا جوان کو بری کی گیفیں دیے رہیں گے۔ (۱۷۵،۷۵) یہ تبدارے رب نے بتا دیا ہے کہ میرد وفساری پر، قیامت کے دن تک کی ایسے تخش کو مسلط کردے گا جوانیس دردنا ک عذاب دیتارہے گا جبکہ موجودہ مورتحال سے برعش اظرآری ہے میرودوفساری بظاہر خالب نظر آرے ہیں، اسکی تفریح فریا کیں۔

جواب: و کیھئے عذاب سے مراد رنبیں سے کہ چوہیں گھنٹا ور ہر وقت اُن کیار پیٹ ہوتی رہے۔ عذاب ہے مرادیہ ہے کہ اللہ ممال نے انہی کے مارے میں کہا کرتم اگر لوٹ جاؤ گے تو میں لوٹ جاؤ نگائم لیك آؤ گے تو میں لیك آؤ نگا تو قوم يبودكوالله تعالى في بنيا دى طور ير تمن بزى قیامتوں کے عذاب کاوعد ودیا اوروہ ایری ہو چکی بین اورا یک عذاب آخرین کاوحدہ دیا جو کرشاید جلد بی یوری ہونے والی ہے تو درامل عذاب ہم ادشاید رنبیں ہے کہ اس میں چوہیں گھنے کا عذاب سے بلکہ ایک قوم جب سرکردگی، عزت اور بلندی کیلئے جد وجبد کرتی سے اور جب وہین ا ہے مقام عزت پر پہنچتی ہے وخداان کے گھروں کور با دکر دیتا ہے ان کے کنویں اجاڑ دیتا ہے۔ اً کی عورتوں کوقید کروانا ہے اوران کے بخیل کروانا ہے جسے بیودیوں کے ساتھ بیشنا رہے میں ہوا۔اییا اُن کے ساتھ second world war (دوسری جنگ عظیم) میں ہوا کہ They were controlling the economy of Germany and Europe. جب وہ جرمنی اور پورپ کی معیشت کوئٹر ول کر رہے تھاتو ہٹلران پرا جا تک آ مگ کی طرح آن برااورلا کوں کروڑوں بیودیوں کوا س نے تہہ وبالا کر دیا۔ای طرح بخت نعم کے زمانے میں ہوا " جے بنو کدنڈ ر" Cassidians بھی کتے ہیں۔ بنو کدنڈ رکے یا دشاہوں ہے لیکر آ نے تک یمودیوں پر ہمیشہ ریمینیتیں گز رتی رہیں گر کسی کیفیت کے گز رنے کیلئے بھی تو پیضروری ہے کہ وہ ا يك قوم كى حيثيت اختيار كري \_ يعنى ايك يهودى كواكر باكتان عن مارديا جا يقواس كاليقطعا مطلب بیں کرخدانے اُے عذاب دیا کی قوم کوغذاب دینے سے پہلے پیٹروری ہے کہ اس قوم کوکن صورت میں اکٹھا ور کھا کیا جائے اور تجراس ہے نیا جائے تو میرا خیال ہیے کہ اس مرتبہ الله نے بروشلم کو اُن کے عذاب کیلئے چتا ہے۔ اُن کوا کٹھا کیا جارہا ہے۔ اگر باز ندآئے تو وہی ہوگا جو پہلے ہونا رہا ہے۔

سوال: قرآن مجيد من ب "قالوا اقتصعَلُ فِيهَا مَنَ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسِفِكُ الدِّمَآءَ" جب فرشوں غانبان برامتراض كياتاك يدز من من ضاد پيلائي گي ايك دوسر ي تولَّل كري گي توفرشوں كوس كاللم كيے قاكرانان ضادى جيا ضادكر في والے بيں مار دنيا من سب مجد pre-planned (بيلے مرتب) جاورالله تعالى بياس بزارسال بيل سب مجولاء كاد رغم و يكم بين تو تجرآن كل الله مياں كياكرتے بين؟

جواب امل میں بیموال براا ایجائے کی غلاقبی ہے کرآپ بھتے ہیں کہ اللہ میاں صرف ا یک بی دنیا بنا کراس کی مصیبت جمیل رہے ہیں گرخدا وزکر تیما تنابڑا خلاق عالم ہے میں آپ کو بتاتا ہو ں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ میں America گیا تو میں نے وہاں کے senior professor of mathematics(حماب کے ہڑے پر وفیسر) سے کہا کر آن جو فررویا ہے۔وہseven universes(سات کا کا توں) کا ہے seven earths (سات زمینوں) کانبیں ہے۔ seven earths اور seven universe کا ہے۔ And you believe in a single universe and a single earth. (اورتم مرف ایک زمن اور ایک کائنات کا یقین رکھتے ہو) تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اب تو mathematics میں، quantum میں، relativity میں، poptions میں، ات open (واض ) ہو میکے ہیں کہ میں اٹارنیس کرونگا مگر ہمارے یا می ایے کوئی ثوت نیس میں کہ universes میں اور بھی big bang (یو سے دعاکے ) ہوئے میں کرنیس ہوئے۔ اس کے بعد میں نیویا رک واپس آگیا تو مجھے ایک پڑاتنے طراز چنگھاڑنا ہوا ٹلیانون ملاتو اُسے کیا کہ professor you could be right(پروفیر الگنا ہے کہ تم ٹھیک کتے ہو ) میں غربا:" كيع؟" كنب كاكر بل غايك ع big bang كامرا عُلكا إورا يحكما بكرية کی یرانی کا کات کا دور big bang ایرانی کا کات کے بنے کا big bang ہے خدا کہتا ہے کہ میں ہر روزنی شان سے طلوع ہونا ہوں۔

> ہر کھ تان حن باتی ری کر ہر آن ہم جہان کر دکھتے رے

توخدا كوكى بل جين ثين بي كوئى بل أسطى آرام كأثين ب. "لا تساخده سنة و لا نوم" أس كابر روز ايك في تخلق كا pattern ب ايك موجة والا كمل وما ع، علم و مكت كا متاح ے۔ أسكم إرب ش الى بات سے انداز واقا كي كدش جوائي حافق كے چگل من بهنا ہوا ايك ججوا سااندان ہوں اورا يك منت كيليج بھي ميرا دائ نہيں سوا۔ اگر آپ كو پية ہو دمائ كى اندور فى كاروائى ..... كد آ كھيں سوتى ہيں گر دمائ نہيں سوا۔ يہ محاكي بل بھى كى چيز معاملا استقل بيدار) ہے۔ بى بميں اس خداكي فيرويتا ہے جوايك بل بھى كى چيز سے خافل نہيں۔ اگر ش نہيں سونا، ميرا دائ نہيں سونا تو وہ كيے سوسكا ہے۔

سوال: ہرسال شب قدر میں کیاہونا ہے؟

جواب: قدر پیائش اور اندازے کو کہتے ہیں اور میں نے آپ ہے پہلے کہا تھا کہ خدا کو case, particular وام کیم) جدا و case, particular وام کیم) جدا و case, particular پیل وام کیم) جدا کہ scheme, general پیل رہی ہوتی ہے اور اسکی scheme, general پیل رہی ہوتی ہے اور اسکی judgement پیل رہی ہوتی ہے اور اسکی judgement وربی ہوتی ہے قدم است کی تو پیر اللہ کے تھم ہے جراکی اسمین آئے چھوتے میں اور وہ اور اسکی اسلامی فراست کی تو پیر اللہ کے تھم ہے جراکی اسمین آئے چھوتے میں اور وہ اور اسکی اسلامی فراست کی تو پیر اللہ کے اس اور خدا کی اس میں اور وہ اور خدا کی اسلامی کہ کہا ہوئی ہوئی ہوئی شرف مطا کیا جاتا ہے اور خدا کی میت ہے آئے مرز از کر دیا جاتا ہے۔ اس کو خصوصیت ہے کوئی شرف مطا کیا جاتا ہے ورخدا کی میت ہے میں میشن ہے کہ کی بری میں ۔ میں دور تو جماعتوں کو بہت کم فیسب ہوئی ۔ بری مشکل ہے یہ کہا جا سامنا ہے کہ کی بری میں اسلامی کا میں نے اس کا میں کہا ہے جو اسلامی کا میں نے اور کیا ہے جو record کے افر بری بوسکتا ہے۔ ورسیلے record کے افر بری بوسکتا ہے۔

لیے بیار ب کرتیر ، ہاتھ کی کیر میں تھے پر مرئ عمران ہے یا یہ مران ہے آپ کفر کا ارتئاب
کرتے ہیں اسلینے کہ رسول الشفظ نے فر ایا کہ جب بارٹی یہ سے اور کو فی شخص یہ کے کہ یہ فلا استار ہے کی وجہ سے ہوئی تو وہ ائیان
مار ہے کی وجہ سے ہوئی تو اُس نے کفر کیا اور جس نے یہ کہا کہ بیضا کی وجہ سے ہوئی تو وہ ائیان
مار و ما کم ہے بھرائی کوئی ہائی ہیں ہے۔ قبال نے ٹھیک ہائے کہی تھی کہ
ستارہ ما کم ہے بھرائی کوئی ہائی ہیں ہے۔ قبال نے ٹھیک ہائے کہی تھی کہ
ستارہ کیا تھے افلاک کی خبر دے گا
جو خود فراخی ء افلاک کی خبر دے گا

درامل انسان سے زیادہ اہم کوئی چیز ٹیمی ہے۔ انسان اپنے ذہمین سے ان چیز وں کو اہمیت دیتا ہے۔ انسان ان ایکوں کو اہمیت دیتا ہے اور ان کے معانی نکالیا ہے۔ یعنی انسان بی ان کو اہمیت دیتا ہے اور انسان بی اگر چاہے تو ان کی اہمیت ٹیم کرسکتا ہے۔

سوال کے کھولوگ خواب میں رسول پاک ﷺ کی زیارت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بات کہاں تک ممکن ہے

می نے بن کی دورا کی مزار دیکھا ایک بزرگ وہاں پیٹے ہوئے تھے۔انہوں نے جھے کہا کا اللہ ہملا کرے گا۔ درام لی سود معدود سود معدود منا مان مان مرح سے مراس بیٹے ہوئے سے سود معدود سود معدود کی ہے۔ انہوں کے جوانیان کی سود معدود کی ہے۔ انہوں کی ہے اور کی سود معدود کی ہے۔ سود معدود کی ہے کہ کر میں نے رسول اللہ ہو گئی کو دیکھا ہے آ اس نے واقعی رسول اللہ ہو گئی کو دیکھا ہے آ اس نے واقعی معدود جب تک ایک بزری کہ بوجہ کہا تھ اس خواب کی تفصل میں نہ جایا جائے اُس آ دی کی ایک باریک ترین کھے اور جب تک اللہ جاریک تفصل میں نہ جایا جائے اُس آ دی کی اللہ کے انہوں کے کہا کہ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اگر حالا سال بول ہوں اورا کید آ دی کو یہ خواب میں بنا رست دی اس کا دو وہ اللہ کے در کو کے آئی آئی کی جائے گؤر کیا جا سکتا ہے گر ہر دوے کو آئی لی کیا جا کہ اور وہ اللہ کے در کے جی آئی ہوگئی کو دیکھا ۔ ان کے بارے میں موجنا ہوں کو اُن میں کہ نہ خواب میں رسول اللہ گؤر کھا ۔ ان کے بارے میں میں سوجنا ہوں کہ اُن میں اور کے کہ کہ دو ایک کے دو کے کے اُن میں کہ نے خواب میں رسول اللہ گؤر کھا ۔ ان کے بارے میں میں سوجنا ہوں کہ اُن کے دو کے کے تو کہ کہ دو کہ نے دو کے کہ دو کہ نے دو کہ کہ اُن کہ اُن کے اُن کہ اُن کے اُن کہ کہ کے خواب میں رسول اللہ گؤر کھا۔ ان کے بارے میں میں سوجنا ہوں کہ اُن کہ کو کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کو کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کے کہ کو کہ کہ کہ کو کو کے کہ کہ کو کے کہ کو کے کہ کہ کو کے کہ کو کے کہ کہ کو کے کہ کو کے کہ

سوال: محیح رائے پر چلنے کی طلب کوشش کرنے سے پیدا ہوتی ہے اللہ کی دین ہے؟
جواب: کی پوچنے تو approach (رسائی) سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان صرف خوا ہش کرنا ہے کہ پر وردگار مجھے ہدایت دے، مجھے ان لوگوں کا ساتھ دے جن پر اس نے انعام کے تو ہم را خیال ہے کہ خوا ان بیٹر والانیم ہے کہ نوبت 'سلم' 'کک نہ پنچ و دیقینا اُس کر رو کو بنار سرد و کھانا ہے۔ اپنی صحبت و خلوص کی را ہیں و بنا ہے گر بیآ ہے پر depend کرنا ہے کہ بخش کی مشرق نے کہ کھتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کیلئے مسافلہ کہ کہ سے کہ مسلم کرنا ہے کہ مسلم کرنا ہے کہ مسلم کو کی حیثیت رکھتا ہے تو آپ بیتین جائے کہ اللہ کہ اسلام کرنا ہے۔ آگر اللہ آپ کے شعور میں کوئی حیثیت رکھتا ہے تو آپ بیتین جائے کہ اللہ آپ کوشور وردا و ہوایت دیتا ہے۔

سوال: كيا تمام فيفم جزيره ومرب يري آئيا اورعلاقول يربعي بييح كيَّة؟

جواب: ہر جگہ دنیا کے ہرمقام ہر، جہاں جہاں communities (قومی) آباد تھیں، جہاں جہاں قومی مختلف زبانیں بولتی تھیں، اس زندگی کے تمام مظاہر ومقامات پر پیغیر آئے کی قوم کوائی وقت تک جائیس کیا گیا جب تک اُس پر پیغیر نیس آئے۔"لِاً ہے لیسک ان فوجے" ( مگرا س قوم کی زبان می ) چیم آپ مو بخو در و کومذاب البی ہے جاہ شدہ در کیمتے ہیں تو اازی بات ہے کہ مو بخو در و پر بھی اور کیکتے ہیں کہ ایک ہیں جہ بر بہیں در کیمتے ہیں کہ ایک تبذیب جاہ شدہ ہے تو در بھا کہ اللی میں اندیب جاہ سرہ ہو تھے جیمے آپ نے در بھا کہ اللی میں Mount Vesuvious ( تبذیب ) جاہ بو گئے۔ دنیا کے ہر کو نے اور ہر تبذیب میں جہاں جہاں اندا نوں کے گروہ آباد تھا شدنے آئیں جاہ کرنے ہے پہلے پیغام دیا۔ تنقین دی اور اسے بعد جب ان کی نافر مانی کو record ( ریکار فی کیا تو تھر انہیں تا و کیا۔ اور تعالیٰ دی اور اسے بعد جب ان کی نافر مانی کو record ( ریکار فی کیا تو تھر انہیں تا و کیا۔

سوال: الشركتية بين كه جھەسے مانگوا در میں دیتا ہول تو پھر ہماری تمام دعا كميں الشدكوں پوری نہيں كرويتا؟

جَوَابِ: اسَ كَاقِرَ آن نِيرُاسا ومِها جِوَابِ وإِبِ "وَعَسَى أَن تَسَكَرَهُواشَياءً وَهُوَ خَيرُ ' لَکُم " کی چزے تم کرا ہت کھاتے ہواوراس میں تمبارافائد وہونا ہے تم اللہ وج جنہیں ما تکتے۔ بعض اوقات میرا فائد و بی میرے نتصان میں ہوتا ہے۔ آن صح کی مثال لے لیج everybody was upset, every body was worried برآدی پیڅان تما كه آن تي پيشن نبيل ہوگا۔ ہم آ دى آسان د كچەر ماتما۔ I have no worries. I went up there, I told myself. But you think I should be .worried. I'm not worried کی نے کہا کہ آئے session نہیں ہوتا تو ایک ا تھی بات جومیر ہے ساتھ ہوگی کہ میں ایک طویل گفتگو ہے نکی حاوٰں گا اور میر ہے زو یک میر ا ایک مئلہ ہے کہ جو کھانا میں فراحب کیلئے کالا ہے ووضائع ندجائے ۔ تومیری بینوا بش تحی کہ اگر session ندہواور بارش بری رے اور ہم زیا وہ مختذا کر کے لوگوں کو کھلا کیں گے تو اُن کو بحوك زياره لكى ہو گى۔ وي واقعہ چين آيا، بحوك اتن كلى ہوئى تھى كہ جوم بھى ہو كيا اور suddenly جلت غالب آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ جلت پر میکچر دینے کا بیاثر ہوا ہے۔ "وَعَسَى أَن تَكرَهُواشَياءً وَهُوَ خَيرُ 'لَكُم " (كَن جِز عَم كرابت كمات بواوراس من نچر ہوتی ہے)" وُعَسٰی اَن تُعِبُّوا شَیاءً وَهُوَ شَوُ 'لَکُم " ( کی چیزے تم محبت رکتے ہواور اس مُن تُرجونا ہے۔)" وَاللَّهُ يُعلُّهُ وَ اَنتُهِ لَا تَعلَمُون " (اوراللَّه جاناً ہےاورتم نہيں جائتے ) ز فد گی میں سب سے بن می خوٹی کا مقام بی ہے اور آپ کواس کی خوٹی ہونی چاہئے جیسے آپ برمنظ کیلئے کی استادے رجو ماکر سکتے ہیں۔انسان کی سب سے بن کی فوش تھتی یہ ہے کہ کا متاہ کا سب سے بنا اعالم آس پر نظر رکھتا ہے۔ 'وَاللهُ أَبِعلَمْ وَ اَنتُمْ لَا تَعَلَمُون '' کراللہ جا نتا ہے اور تم نہیں جانتے تم تو بھیشہ وہینے طلب کرو گے جو وقی طور پر فوش آئند ہاور بھیشا کی چیز منید کرو گے جس میں ایک وعد واورا میدانزا میا ہے بھی گراللہ جانتا ہے کہ آگے جل کے کوئی چیز منید ہاور کوئی ٹیمن ہا سکتے بہت سارے بجت کرنے والے نوجوانوں کو میں اکثر یہ جیسوں شیاء و گھو کراللہ میاں اسکے حق میں ٹیمن ہوگا کہ وک واقع کہ چکا ہے کہ ''و تھسلسی اُن تُحِسُوا شَیاءً وَ اُلْوَ

سوال: کیاوی عرف بی پر ما زل ہوتی ہے ادیگرانسا نوں پر بھی جکیقر آن تو چیونی اور کھی پر بھی وی کا ذکر کرنا ہے؟

جواب: وی کامطلب ب، سرلی الاثرینام رسانی به special frequency (خاص فریکوئی)کام ہے کہ انتہا کی رق رفاری ہے message convey (پیغام پنچتا) کرا۔ یہ وقی کا مطلب ہے۔ اب آس message میں لفظ بھی ہوسکتا ہے اور general catagory of message (پیام کی کوئی عامتم ) بھی ہو یکتی ہے۔اللہ اپی طرف ہے تو کسی کو بھی وی کرسکنا ہے گروہ وی جوفر شتوں ہے تنصوص تھی یا جو کتاب ہے تنصوص تھی اب دوبارہ ز مِن پرنیس ہوتی ۔اب بھی اللہ شایہ ہر روز کئی اشا ،کو دی کرنا ہو گا گرانیا نوں کو دی نہیں ہو سکتی ۔ وہ chapter close(اِبِہنر)کردیا گیا message of God(خداکے پیام)کے توسطے کی حم کی وی chaptert (باب) فتم کردیا گیااور" خاتم العین " کی حیثیت ای لیے ے اور بی کا وجودای لئے ہے کہ اُے فیب کی نہ کی نہ کی source ( وریع ) سے دی جاتی باوروہ خر دی جاتی ہے جواسکے علم اور معلومات من نہیں ہوتی۔ وی أس source of knowledge (علم کے ذریعے ) کو کتے ہیں جوانتہائی خفیرطریقے سے اور سرعت کے ساتھ کی کو پینیا جاتا ہے۔ یہ frequency ب اللہ میاں نے withdraw (ختم) کردی۔ مینی ایک فاص frequency برخداای پنیبرے کام کیا کرنا تمااوراً س frequency کی مثال یہ بے کہ جیے جٹانوں پر پھروں کی زنجر رگڑنے سے آواز آئی سے ایسے آواز آئی تھی اور فرشتوں کے دل دہل جائے تھے۔اب اسfrequency پراللہ بات نبیس کرنا۔اب کوئی اور frequency ہے۔ مثال کے طور پر جب میں کہتا ہوں کر تیج سے ہم dial کرتے رہے

بیں۔And somewhere some may touch that frequency(اور کئیں پر کوئی اُس فریکوئی کو چھوالیا ہے) اور خدا بھی pick up (وصول) کرایا ہے۔ He says, hello how are you! my man (وہ کہتا ہے تم کیے ہوا ہے مرے بندے!)

سوال: كيارمول إكستا الله كافيض إلكل اى طرح جيما محابد كرام م تك براوراست بنجاتا بم تك بنج رباح؟

حديث رسول المستحقيق جديدك تناظر ميل أعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيم مِنَ الشَّيطنِ الرَّحِيْم بسُم اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْم

رَبِّ اَدْخِلْنِي مُلْخَلَ صِلْقِ وَّ اَخُرِجُنِي مُخُرَجَ صِلْقِ وَّ اجَّعَلُ لِّيُ مِنُ لَلْمُكَ سُلُطناً نَّصِيْراً

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون ۞ وَسَلامٌ عَلَى الْمُوسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن ۞

خواتین وحفرات! یه موضوع میرے لیے بہت ضروری تھا، بہت مذکول ہے خواہش تھی کہ بہت سارے لوگوں کے درمیان حدیث کی حیثیت پر بات کرول۔ بہت سارے جدت پرست ذہن حدیث کو غیر ضروری مجھا شروع ہوگئے تضاور حدیث پر غیرضروری کلام ہور با تھا اس کے ضروری تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ حدیث کیا ہے اوراس کی ابہت کیا ہے۔

بسااوقات مدتول کتاب پڑھنے ہے وہ علم اور علومات حاصل نہیں ہوتمی جونوری طور پر بات کہنے ہے، بات بچھ میں آ جاتی ہے گراس ہے پہلے میں بینسر ورکوں گا کہ بہت اور مددری کا وجہ بیہ ہوئی کہ بچھ جمر آستو کلام ندھنی ۔ حضو رگرای مرتب تلکی کے بارے میں گنا ٹی کا انجام تو سب جی کو مطوم ہے گربسا اوقات ان کی شان میں، ان کی تمانت اور تعریف ہوتو میف میں بھی کلام کرنے میں انسانی زبان کی الیم افزشیں وار دہوتی ہیں کداگر چہ بظاہر جا ہے وہ عقید ہے کا کتا بیدا مظاہرہ میں کیوں نہ ہوا نسان کو انجام کی کس مصیب میں وال سکتا ہے۔ آپ کویا دہوگا کہ جب کچھوگساوٹجی آ وازش حضور ﷺ ہات کرتے تضوّقر آن میں کلیم آگیا کہ ایساندہوکہ اس اندازش حضورﷺ کے ہارے میں ہائے کرنے ہے تمبارے تمام اٹمال دین وونیا خارے کر دیے جا کمی اورا بیاندہوکی آپ جنم کے مزا واردو جا کیں۔

"يَانَّهُ اللَّذِينَ امْنُو الاَتَر فَعُوا اَصُوَاتَكُم فَوق صَوتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجَهُرُوالَة بِالقَولِ كَجَهِرِ بَعَضِكُم لِبُعضِ أَن تَحبِطُ اَعمَالُكُم وَانتُم لا تَشْعُرُونَ "(٢:٣٩) يَالِهُمَانُسُ تَنْهِدا يك يَارِا الشّهورة لرى الوّل يرُحت بِيل ك

بإخدا ديوانه بإش و بالمحمد موشيار

یہ جہارت کام احد کے وقت اللہ ہے مغفرت طلب کرنے والوں کیلئے ہے وران کیلئے جن کی زبانیں ذکر رمول آلگئے ہے بیشہ مغطر رہتی ہیں ۔۔۔۔جن کی چیٹانیاں مطلب انوار میں ۔۔۔۔جن کے دل خلوص ووفا ہے ،میر ومجت ہے معطر رہتے ہیں۔ اخلاص ہے منوز جن کی چثم بائے نم آلوڈم مصلفے ہے اور مجب مصلفے ہے جالیا تی ہیں ۔۔۔۔۔جوقک و ذہن کی کم کم ہم آجگی کے ساتھ خدا نے ہزرگ و ہرز کے سایہ وازوال میں زندگی بسر کرتے ہیں ،۔۔۔۔۔ جوز جیجات میا ہے۔ میں مجب رسول آلگئے کو ہر جذبہ وآرزو ہے ہز ھاکر مجھتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔

سی کا کات ابھی افسر دوء بھال تھی۔ جملہ تخلیقات ابھی مقاصر تخلیق سے ا آشا تھے۔ محرائے میات ابھی کا فلہ دمیات کے قش پا سے ا آشا تھے۔ چشمہ بائے آب نقش سراب تھتے تے شہم وصال عارض گل کوری تھی۔ جوم سارگاں اپنے کوروں پر پر بٹان اور سرگر داں تھے۔
خوب الجی سے ہر پرازلرزاں لرزاں تھا۔ وجود آگی کورس رہے تھے کر کورکا بنات میں رہب
خوالجال کی صدائے کر بم گوئی اور فربالا کرائے تھو تات جھ سے ڈروئیس، میں نے تہیں بیدا
کرنے سے پہلے ایک صول اور ایک تانون اپنی ذات پر الاکورلیا ہے: "و کھنب علی نفسه
کرنے سے پہلے ایک صول اور ایک تانون اپنی ذات پر الاکورلیا ہے: "و کھنب علی نفسه
میں انہیں کی عذاب ہے آشائیس کروں گا۔ اگر ان میں نوے سلیم ورضا ہوئی تو ہر ہاتھ
میں انہیں کی عذاب ہے آشائیس کروں گا۔ اگر ان میں نوے سلیم ورضا ہوئی تو ہر ہاتھ
رہند کر کم نے جس رہنے جسم کا ایک وجود بخشا اور کہا کر اگر حمیمیں دور کے اشاروں پر اختبار ٹیس
ہوئی کی دوئے ہیں رہنے جسم کا ایک وجود بخشا اور کہا کر اگر حمیمیں دور کے اشاروں پر اختبار ٹیس
ہوئی کے جس وجود وجود کرتے متباری آخی کا خاطر تمہارے درمیان میں رکھ رہا ہوں:" وَمَا اَوْ سَلمَا کُسَلمَا کُسُلمَا ہے اس کے قبیمی کے انہ کو میں انہ کو کی انہائی کو بیدا کرنے سے پہلے چالیس ہر سے کہ اللہ نے انہائی کہ کو بیدا کرنے سے پہلے چالیس ہر کسی مائی اللہ اللہ کے خوب وہ صادق اور الیکن کہلوائے گئے۔
میں۔ اگر صداف اور الیکن کہا تھا اس کے خوب وہ صادق اور الیکن کہلوائے گئے۔
میں۔ اگر صداف اور الیکن کہلوائے گے۔

ای زمانے میں جب بیتین واعتاد کا ایک بہت بردا کوان تماا ورقر آن کا نازل ہوا
کا کا ت کا ایک بہت بردا event (واقعہ ) تما ۔ گروہ کس کی زبان سادا ہوا؟ کون کہتا کہ یہ
قرآن ہوا راگر وہ ما زل بھی ہوجا تا تو لوگ کس پر اختبار کرتے ، کس کی بات مانے کہ یہوئی،
الی ہے؟ صرف اس ایک بات کے لئے چاہس برس تک اللہ نے اپنے ہی کو صادق اورا مین
کہوایا ۔ صادق اس لئے کہلوایا کہ اس کی زبا نہم ارک سے خال میں بھی بھی تعلیم استیں گئی ۔
کولو ایک اور بات مرکا در رسالتا ہو بھی کی ناز بی میں کسی می کسی می کو رس ایس کی میں گزراء ایک
کولی دلیل اور بات مرکا در رسالتا ہو بھی کی زندگی میں ٹیس گزر در ہیں میں کسی می کسی کسی کی کا خالی کا اختباہ ہوجی کہ ایو بھی کہا گئی تھی گئی کے جن ہیں تو اس نے کہا کہ میافی کا میت بیس تو اس نے کہا کہ میافی کا حرک میں گئی کہ جن ہیں اور بات بھی بری ضروری گئی کہ وہنوں سے بھی اللہ نے اس صدافت کا احتراف کروایا ۔ ایک اور بات بھی بری ضروری گئی کہ وہنوں اللہ نے اس صدافت کا احتراف کروایا ۔ ایک اور بات بھی بری ضروری گئی کہ رسول اللہ تھی اللہ نے اس صدافت کا احتراف کروایا ۔ ایک اور بات بھی بری ضروری گئی کہ رسول اللہ تھی اللہ نے اس صدافت کا احتراف کروایا ۔ ایک اور بات بھی بری ضروری گئی کہ رسول اللہ تھی اللہ نے اس صدافت کا احتراف کروایا ۔ ایک اور بات بھی بری ضروری گئی کہ رسول اللہ تھی اللہ نے اس صدافت کا احتراف کر سے تھے آئیں کر کے تھے این اس کہ بھی کے ایک اور بات بھی بری ضروری گئی کہ رسول اللہ تھی اللہ نے اس مدافت کا احتراف کی کا اس کر سے تھے آئیں کر کے تھے این اس

لے کہلوا کو ان ہے بھی کوئی امانت ضائع نیس ہوئی۔ جتنا لوگوں کوئی ایکٹی کی امانت پر امتبار قعا زمانے میں کسی پر بھی نیس قعا۔ جب قرآن کو بحثیت امانت اما را گیا اور رمول ہی گئے کے سینے اور زبان پر اما را گیا تواللہ کو یہ پورا پورا پیشن تھا اور خدا قرآن میں بیفر مانا ہے کہ ہم اچھی طرح و کچھ لینے میں کہ بیامانت کس جگر گائم کی جائے گئی اور اس نے اچھی طرح و کچھ لیا تھا کہ سینہ بھی گئے جیسا مین زمین و آسان میں اور کوئی نمیں ہے۔ جب قرآن انز ربا تھا اور حضرت ندین کی بات آئی جھیاتے جس میں اکو لے پالک کی طلاق یافتہ ہے شادی کا تھم دیا گیا تھا گررمول اللہ نے ایک کوئی اسٹی جھائی اسی لئے وہ صادتی والمین بھے۔

آت بہت سارے لوگ دموی دار میں کہ حدیث کے بغیر قرآن لا کو سے مگر حدیث کے بغير تجه آنا توبهت دور كابات سايك بنيا دكابات يد اكرتر آن كوكية رآن سجما جاع كالكون کہتا ہے کہ پقر آن ہے؟ مجھے کس نے آ کر بیتالا کہ پقر آن ہے؟ ایک فحص محترم کی زبان ہے دو لفظ نگتے میں محمد رسول الله کی زبان سے دولفظ نگتے میں ۔ ایک ان کا بنا سے اور ایک قرآن ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا و کا کتات میں اور کون ی reason ہے جو جمیں سے بتاتی ہے کہ بیقر آن ے۔ اگر آپ کے یا س کوئی ایمی reason (ویہ) ہوتو مجھے ضروریتا کیں ۔ کیا کوئی غیر مر بی جو مر فی نیس جانا جس کوتر آن کاظم نیس ہے جسے میں اورآب جن کا حربی ہے کوئی واسط نیس ہے کیا ہم رنی کی فصاحت و اوفت سے میجیں گے کہ رقر آن ہے؟ کیا کوئی جشی اپنی زبان کامعرفت ے یہ سجھے گا کہ یقرآن ہے؟ قرآن کے قام اور ثبوت کے لئے صرف ایک این اور صادق کی آواز كافى بكريده مجيحكم آرباب بالشكاب وريدهوش بات كهدر بابول يدير كافي ب اس کے علاوہ زمن وآسان می قرآن کی صدافت پر ہارے یاس اور کوئی ثبوت نبیں ہے، یعنی بغرقول رسول وربغر مديد رسول والفائر آن كالثبات مكن بي بين عجرد كهنايد يركيالله نے اپنے رسول اللے کو عرف قرآن کی آبات برا صفے کے لئے بھیجا ..... ؟ بہت مرتوں کی بات ب كرسيدا ابراهيم في بيت الله كي اساس ركت بوع حضرت اساعيل كي ساته ل كرايك دعا ما كَلَّ: "زَبُّنَا وَابِعَثْ فِيهِمِ رَسُولاً مِنهُم .....(٢: ١٢٩) (ا عالله ان مِن أَبِي مِن ع ا یک نی جیج ) یہ تو ہوا قر آن کہ اے اللہ ان لوگوں میں انہی جیباء انہی کی زبان میں انہی کی معاشرت من سالك إيها في مجمع جوان كوتيرى آيات يرا هكرسنا ك .... "يُصلُوا عَسلَيهم

التِهَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحكمة "(١٢٢٦) اورانيس علم وتكت كي تعليم وعبلم يني قرآن کی وضاحت بتائے اور تکمت یہ کہ اس کی exe cution (عمل ) بتائے ۔اگرقرآن نے کہا کہ نماز راحوتو تیغیبر متائے گا کہ س طرح ہوتی ہے نماز؟ کتنے وقت ہوتی ہے؟ کتنے انداز ہوتے ہیں؟ اُسُاطر زِمُل کیا ہے؟ زمرف زبان ہے بتائے گا، زمر ف حدیث ہے بتائے گا بلکہ کھڑ اہوکر بتائے گا کہ زیادہ بلجل نہیں کرنی ،نماز میں سکون وثبات جائے ۔خدا کے حضور کھڑے ہوکر کیڑے نہ برلتے رہا کرو۔ای تم کی ضول حرکتیں مت کرو۔ نماز کے نقدی کومجر وح مت كرو\_ا حتاط واندازے خدا كے حضوراً كى بندگى كامتر اف كياكرو ـا يك آيت "وَافَــــــامُ المصلومة " كين فيمد ي وضوره آب كواتي فيمدوضا حدد رباب اور يعديث بـ وقت اور دوران وقت کے ساتھ ساتھ در کھنا یہ ہے کہ کیا حدیث کا معیار باتی برانی کمالوں کی طرح ے رفلا ہے۔ ماتی کتابوں کی حفاظت میں اور حدیث میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ کہنا جی غلا ے کے زبورہ أنا جیل اور باتی سحا تف بخاری اورسلم کی طرح بن ۔ لوگ بڑے مذاق ہے سیات كتے بين كر چولا كھ حديثين تحيى بى ....جى من سے جار ہزار بخارى نے سنى اور باتى غلايى -ان ے آب بنیں کہ سے کا گر چولا کھ حدیثوں ہوائے خت اورکڑے معیارات سے کے کے لے دے کرمرف جاریزارا حادیث کوان محدثین نے clear کیا۔ اس کا مطلب رونہیں ، اس کا مطلب بیے کے ہوسکتا ہے کہ چھالا کھا حادیث میں بھی کوئی احادیث موجود ہوں گھک اورصاف سخری .....گر محدثین کے کڑے معیادات کا بینالم تھا کہ انہوں نے کی تتم کی بھی غلطی کی کوئی گخائش نبیں دی ہے۔انہوں نے مرف و واحادیث pick (منتخب) کی ہیں جوان کے مقر رکرد و معارات پر بوری از س\_ان کی standardizationان کے معارات استے بخت تھے کہ كوئى مدتوں تک بھی ان معارات کے خواب نہیں دکھ سکتا۔ اگر ٹیں پہکوں کہ ہے کا کوئی مؤرخ، کوئی سائنس دان ،کوئی دانش ور،کوئی کتاب،کوئی تا ریخی تذکرہ اگر روائت اور درائت کے ان اصولوں پر رکھا جائے جس پر بخار کیا ورسلم نے حدیث برکھی سے وایک آ دی بھی صداقت میں clear نہیں ہوتا اورا یک چنز کی authenticity (سند ) بھی تا بت نہیں ہوتی۔ وہ معار سائنی بھی میں اور قری بھی میں ۔ ان معیارات کی تحق کا بینالم ہے کہ آن کا کوئی ایماندار ترین انبان بھی اس معیار پر پورانبیں از نا جس معیار پر وہ احادیث پر کھی گئیں ۔لوگ کتے ہیں کہ بیہ احادیث دوسوسال بعد جمع ہو کمل ..... خواتین و حضرات! کیا تجیب بات بی کربیترین پیغام کوآگے بہترین اندازی 
explanation اللہ فی بہترین انداز اورانسان چے ۔ کایم اللہ کو وضاحت کیلئے ،
کیلئے اللہ فی بہترین اندان کی صورت میں، قول و فعل اور کردار کی صورت میں متشکل کیا اور
اندانوں کو مطاکیا۔ جب تک اندانوں کی یا دداشت کام کرتی رہی وہ اقوال وروہ افعال اندان تک 
سلامت پہنچ گر جب دیکھا گیا کہ اہل عرب کی ضیح وافل ترین campact فہائت، بے حدو
حداب سلامت پہنچ گر جب دیکھا گیا کہ اہل عرب کی ضیح وافل ترین خوات کا بیکھی کئی گئی کئی تو تجراللہ 
حداب بی اسلامت بین کی بیان کے اور اس حدیث ذہین سے ذہری کو بیل صدیث کیلئے 
خوات بے شار معرز اور مارے مرکبان تا کوکوں کا احتجاب کیا جنوں نے زند گیاں حدیث کیلئے 
خوات کردیں اور قول رسول تولیک کا کوزان سے تحریر کئی بہتھا۔

نظبہ الوداع کے دن رسول اللہ بھٹے نے فر مایا ''کیاتم لوگوں نے ہر اینام سنا؟ کیاتم کوائی دیے ہو کہوں نے ہر اینام سنا؟ کیاتم کوائی دیے ہو کہوں کے بہا، جو میرا کام تعاوہ میں نے پواکر دیا ہے'' لوگوں نے کہا'' یا رسول اللہ بھٹے ہم کوائی دیے ہیں'' نے پر کہا کہ یہ بینام جو میں آئ دے رہا ہوں جو تم میں حاضر ہوں اس پر شہادت دیں اور ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس وقت حاضر نمیں میں نے واشی و حضرات اید نہان کی تر سال تھی ، یہ تو وولوگ ہے جو برا می وقت حاضر ہے بینی حاضر لوگوں نے حاضر بھو ہیں میں اس کی تعامل کی تر اس کی تر سال کی تر اس کا میں ہوئی ہم بھی تو آخرای شاخ ہے ہو اس بھوستہ ہے اس چھوستہ ہوئی ہم بھی تو آخرای شاخ ہے اس جو سے سے دوسرا ہو ہوں کو بیدا کیا ان تلصیص کو بیدا کیا ، ان تلصیص کو بیدا کیا ۔ اس جو سے اس میں کو بیدا کیا ۔ اس جو سے اس کی تو اس کی تو اس کی دوسرا کی دیا تی اور دو اس کی تو بیدا کیا ۔ اس جو سے اس کی دوسرا کی دیا تی اور دوسری کی تو کو بیدا کیا ۔ اس کی کو کیا کی دوسری کی اور دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی دوسری کی دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کے دوسری کی کا دوسری

 examination ( جائی پر کھ ) نیم رکھی۔ examination کا ایک تجونا سا معیار میں
آپ کو تا تا ہوں۔ میرے پاس ابھی وہ خواجو جود ہے جوشاؤ سر 'مقوش' کے پرا نے مخطوطات میں
سے افتا۔ ( وواسل خواس وقت میرے پاس موجود ہے اس کی زیارت میں آپ کو کروا دوں گا )
حضور علیا ہے کا وہ خط جوانبول نے شاؤ مرکولکھا وہ خواجی بخاری میں بھی مخفوظ ہے۔ اگر آپ نے
زیروز پر کے لحاظ ہے جواغلت کے معیار دیکھنے ہوں تو آپ وہ دونوں خطوط دیکھ لیجئے جواسلی موجود
میں اور وہ صدیت جو بخاری کی موجود ہے۔ زیروز پر تک وہی ہاں میں کی تتم کا کوئی شک وشہہ
میں اور وہ صدیت جو بخاری کی موجود ہے۔ زیروز پر تک وہی ہان میں کی تتم کا کوئی شک وشہہ

سوال بديدا بونا يحرز إنين كهال تك سلامت ربتي بن كوئي زبان سلامت نبين ربتی۔آپ کے بھین کی زبان آپ کیلئے ہوئے تک سلامت نہیں رہی۔ دو ٹین سوسال کے مرے می زبانیں کیے بگرتی ہیں ....میں یہاں انگریز کا یا acome here انجسٹر على الرّا توية جلاكر cume here ب- عن تيران ويريثان بت ساين كيا - عن في كما كه بیتو سارے کا سارا pho enetics (ابجہ ) بی north میں آ کر بدل گیا ہے۔ اتی ہیزی ہیری dialectical changes(زبان کی تبریلیاں) آری بیں کہ بندرہو میں صدی کی انگریزی کیاں اورکیاں آت کی اگریزی: Whan that Aprille with shoures soote the droughte of March hath perced to the roote. گرتمن بارمو سال کے وقفے نیانوں کا حلیہ تنا گر جانا ہے جاری ورسلم تو پندر ہوری ہے وہی ہے یا دوموسال نکال دونوتیر و مورس ہے وی ہے اس کے آپ کو کیا تھے آتا ہے کہ پر وردگار عالم نے اگرائی کیا کے محفوظ رکھنا تھا، اگرقر آن کو محفوظ رکھنا تھا تو خالی قر آن کی حفاظت اس کے س کام آ نی تھی؟اگر قرآن ہونا اور رسول آگئے محفوظ نہ ہوتے، explanations محفوظ نہ ہوتیں توآب کے س کام کی تھیں۔ آپ کوتو آت کچھ بجھ ندآ نا کرقر آن کی فلاں آیت کا کیا مطلب ہے۔ بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے معززین قرآن کے شارع بیں، وہ بمیں کی ایک آیت کے بارے من بھی یقین نہیں ولا سکتے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ "وَاعبُ د زُبُک حَسَیٰ بِسَا تِبُكُ البَّهِينِ " (عبادت كئے جاحتی كرتوليتين تک بينچے ) خواتين وحضرات! من، آپ اور سارے عالم کےمسلمان بھی اگرا کھٹے ہو جا کمی تو یقین کا کیاڑ جہ کریں گے؟ یقین کا کیاڑ جہ ہوسکتا ہے؟ یقین کار جمہ یقین می ہوسکتا ہے faith ہوسکتا ہے، truth ہوسکتا ہے گرموت تو نہیں

نا، ہوسکنا۔ کیا جُب بات ہے کہ جب بیا بت از ی اواسحاب رسول الظافی مثن طیفر ماتے سے کہ ہم سکتا ہوں کا استحق کے ہم ہم تک جوروائب اخبار کیٹی ہے اس کا مطلب سے ہے کہ "عبادت کے جاحی کہ تو موت تک پہنچ"۔ لینی موت سے پہلے بھی یقین نہ کرنا ایفین ، ہے۔

موت سے بہلے اوئ فم سے نجات اے کوں

موت میلی آدی کیوں یقین رکھے کہ میں صاحب نجات ہوں ۔ موت میلی آدی کیوں اپنے تقویٰ کی پر انتحار کر بیٹے ۔ موت می پہلے آدی کیوں اپنے تقویٰ کر ایک میں وائٹ عظمیٰ کے مصب پر برا بھان ہوں ۔ یہ بی نہیں ہوسکا ۔ آخری سانس ہی شبادت دے گئی ہا واس آ بت کورمول ایک ہیشان شریکان اچھار کھو فاص طور پر مرتے وقت کا گمان حمیس کام آئے گا۔ جناب فلی کرمانش و جہ کو جب اپس مجم کم نخر فکا تو آئے ہو چھا کہ یکون ہے۔ کہا گیا کہ فارتی ہے، فارت از اسلام ہے۔ آپ شے نے کہا:

الرب کو کہ کم میں آت کا میاب ہوا'۔

خواتین و معرات! یعدیث کے بغیر مکن نیس کرایک چھوٹی کا آیت آپ کے ذہن و ول پرا تنام پوطائر رکے ۔ استاد کے بغیر کوئی فارمو الا مجھوٹیں آ ٹا اور جن لوگوں نے حدیث کی عزیر تنام پوطائر رکھے۔ استاد کے بغیر کوئی فارمو الا مجھوٹیں آ ٹا اور جن لوگوں نے حدیث کی عزیر تنام کی اور جن لوگوں نے ان میں تنعمل و حوید ان کا بھی آ کے ذکر آ نے گا۔ میں آپ کو متاب کا کہ مدیث پرایک کم عشل اور کم فہم بی معر ملی ہو سکتا ہے۔ آپ بیتو کر سکتے ہیں کہ بو متاب کے محت آپ بیشر ورکھیں کہ بیکم درجا وررت کی صدیث ہے محل اور تنام کی مرجب ایک حدیث فالص ہوکر ، مشہور ، احوار آپ یقین کیوں نہیں کرتے بیچی میں آپ کو بعد میں واضح کردوں گا اور بیچی لوگ مخلا کہتے ہیں کہ سودو مورس بعد حدیث کا وجود آیا بلک اب رفتہ میں واضح کردوں گا اور بیچی لوگ مخلا کے ہیں کہ مودو مورس بعد حدیث کا حود رقیا بلک اب دفتہ مارے بی خاص طور پر محیفہ مصادق کا میں حادیث جوسو فیصد بخاری میں بھی موجود ہیں۔ وہ سوسال کے اندراندر مرتب ہو چگی تھیں۔
کی احادیث جوسو فیصد بخاری میں بھی موجود ہیں۔ وہ سوسال کے اندراندر مرتب ہو چگی تھیں۔

الله تعالى فرقر آن من بيضرورى فر ملا تعاا ورحكما فرما يسي پہلے من فرآ پ كو بتالا كردماييا كى كُن "سبياذ بَعَث فِيهِم رَسُولا بَن أنفُسِهِم سن"كان كودها تمن سحا عجو بيجائة نهي ، أنهن علم وے ، كتاب وے ، كتاب كي وضاحت دے ، نداز طہارت بتائے ، وضو کے طریقے بتائے۔انسانی معاشرتی، وافلی زندگی کوڑ تیب دے۔ بوی اور شوہر کے مسائل ان سے بیان کرے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت الو برصد ان کے یاس مغیر وین شعبہ عاضر ہو نے اور کیا کہ آ کی مار فرما کمن کہ دادی کوالک ہے جوجھہ وراشت میں سے دیا جائے توانہوں نے کہا کہ ابیا تو کوئی تھم میں نہیں جانتا اس لئے میں یہ تھم نہیں دے سکتا۔ قر آن میں ایسا تھم ہے ہی نہیں تو مغیرہ بن شعبہ ٹے کہا کنبیں میں اس کیلئے شیادت رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول ایک نے یہ میں بتلا ہوا ہے۔انہوں نے کہا کہ شادت لیکرآ ؤ۔ تجرحضرت محمد بن سلمی کی شیادت لائی گئی اورانہوں نے کہا کہ ہم نے بھی رسول الشافی ہے بیٹنا ہے کہ دادی کا 1/6 حصہ سے اورای پر حضرت ابو بکر نے تکم نر مایا۔ ای حوالے سے ہوئے مزے کی بات آپ کو سنانا ہوں۔ حضرت تمڑے بات کرکے تو بندے مصیبت میں مچنس جاتے تھے تو حضرت ابومو کی اشعری حضرت عمر کے دروازے پر وستک وے کیلئے گئے کوئی تین وفعہ وستک دی اس کے بعدوا پس جلے آئے ۔حضرت تر اہم فکلے اورائ گریان ہے پکڑلیا کڑو چاا کیوں گیا تھا۔ ٹین دفعہ دستک دے کرمیراا تظار کیوں نہ کیا۔ اس نے کہا کہ امیر الموثین رسول الشقافی ہے سنا ہے کہ جس کے کھر جاؤ تین دفعہ دستک دواوراگر جواب ند ملے تو واپس جلے آؤ۔ حضرت ترکینے لگے کئیں میں حمیس کوڑے اروں گا، مجھے تا بت کروکہ پیات ہوئی ہے۔اصاب جرح وقعہ مل کرتے تھے تو حفرت ابوموی پڑے گھرائے اس لئے کہ ضرب مری سے بچتا ہوا احتکال ہونا تھا۔ مجد میں آ کر ہزاروئے بیٹے کہ ہے کوئی میری کواجی دية والا ..... آخرمجد من سايك سحاني فركها كرآب فحيك كتب مو- من اس وقت ما ضرقا جب رسول الله تلک نے بدیات کہی۔ آپ نے کلمہ جمکر پڑھاورانہیں لے کر حضرت تمڑ کے ماس والبراة عاورت بيات مديث اورتكم كاحتدى

حضرت فل کرم الله وجرکوئی بھی اِت شنے پہلے شہادت لیا کرتے تھے۔ بیاتہ رہو تعدیل اس وجہ ت آئی کر آب تیکم نے فر ملا کہ جب کوئی منافق یا کوئی فائق الی بات کرے کرجس ہے آمیں فترونسا دکاؤر ہوا ورحمیس اِت بھی نہائے تو آب نے کہا کہ پہلے ان الوکوں کو چش کر وجو بھی داریں، جو جانے والے میں اور مجر ووجمہیں جو وضاحت کریں اس پڑھل کیا کرو ورندا بیانہ ہو کہ آخ فتروآ گ کے شکار ہو جا کہ مجراللہ نے دوبار وفر ملا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فتر آ نے آو اے کم از کم دو گواہوں ہے confirm کر لیا کرو۔ بیاتی رہوقعد ہل ہمارے ائیان اور مدیث کاهند ہیں۔ بر ب بن سنا بعین نے جرح وقعد بل کے اصولوں پر critical laws of religion کو تیب ویا ہاورای وہیسے آپ کو آن مدیث نعیب ہے۔

الله نے کہا کہ جو تمہیں رسول آلے وہ رہی لے لیا کرواور جس چیز سے رسول آلے منع کریں وہ جووڑ دیا کرو۔ "وَحَسَ اللهُ عَلَى السَّرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

باشانیاس نے برکا شانی۔

ایک تحریز کی دائے میں آپ کوشانا جا بتا ہوں۔ Andrew Rippen نے بروی تحقیق کے بعد قرآن کی آیات تیں تواس نے بری جرت کا ظہار کیا۔ اگر آپ آ ت کے مفکرین اوروضا حت کرنے والے لوگوں کو جا کی مے تو بڑا مئلہ بڑجائے گا۔ اس نے کہا کہ Only twenty percent of the Quran is about making law. Eighty percent of the Quran is on making character. عمادات ہے de al کرنا ہے۔ جو سوآیات قرآن عمادات ہے متعلق میں اور بہت کم آیات کانون ہے de al کرتی ہیں۔مرف تی قوانین Quranic law (قرآنی قوانین) ہو گائم میں اور باتی عام Quranic verses (قرآنی آبات) اخلاقیات کو deal کرتی ہیں۔ ا یک سئلہ ردر پیش ہے کہ قوانین تو ہزاروں ہی تو تجر کیا ہونا ہو گا تو و کہتا ہے کہ تما مز قوانین جو builtہوئے بن ان کی بنیا وحد سے رسول آفیا سے سوائے چندا کے قوانین کے جن میں ورافت اور چندوہ بڑے crimes (جرائم) میں جن کی سز اقطع پر، سنگسارا ور رجم وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام قوانین حدیث رسول ﷺ برمنی ہیں۔اس سے بہتیجا خذ کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیا دہیں فیصد قرآن کے قوانین پر ساوراتی فیصد حدیث کے قوانین برے۔ آئی اہم بنیا دکو چندا کہ odd (عجب) حیاں کمتری کے مارے ہوئے مفکری تقید براغ تقید کے اصول ہے کیے روکر سکتے ہیں؟ استخار کے کا نکاتی وُ حاضح کو، ندہجی وُ حاضح کو، اخلاقی وُ حاضح کوایک individual ٹھ کر کیے مسار کرسکتا ہے؟ بیات مجھ آ ٹا تک مجھ نیس آئی۔ بات ب ہے کہ اعلی ترین کتاب، اعلی ترین فہم وفراست بروردگار کی واحد ذہن، ضف یا کم تعلیم افتہ، معنوگی اخود ساختہ intellectual کے بیر دنیں کرسکتا۔ پڑے پڑے لوگ جسے فارانی ، بیٹا ور رازی وغیر وگز رے۔ بیب intellectualضر وریتے گرندان میں ہے کوئی محدث تمانہ تقییہ تما، کانون سازیان کے میر دنہیں کی حاسکتی فرض سیحنے ایک شخص آرٹ اور فوبصورتی کا بیزا ہی دلدادہ ہے تو ہوا کرے، ہمیں اس ہے کوئی دلچین نہیں۔ وہ جتنا جائے ہوا کرے گریہ بچھ نہیں آتی ک جملہ انبا نوں کیلئے تا نون بنایا اس کے سروکیے کیا جاسکتا ہے۔ایک individual کوتو آ زادی حامل ہے کہ وہ کمر میں مبٹا ہے بنرش کرواگر وہ احازت مائے کہ مجھے بت زاشی کی ا حازت دو پُحرتھوڑے مرسے بعد کے کہ اگر میں حسبتا کسی بت کو بوج لوں تو مجھے اجازت دے دو۔ آرٹشوں کا کیا ہے ۔۔۔ ایک حیط ذہن ہے ادھرے اُدھر ہوگیا تو بحرقر آن کیا کرے گا؟ حدیث کیا کرے گی؟ ایک شخص ہے جو کھوزیادہ جی زم ہے، ایک خاتون ہے جومردوں کے یا رہے میں زیا دو بی تخت ہے۔ ہر individual نی مرضی میں جائے گا کہ بدقانون نہیں ہویا جاہے یا سعدیث غلاے۔اویرے جب سے بورپ میں مہذبا نہ دورا آبا توانہوں نے پ*چھورے* كيلة capital punishment ختم كردي-ادهم جارب مسلمان مفكرين توفوراً نكلت جن اورا گلتے میں تو انہوں نے فوراً یہ قانون اسے اندر بھی ڈال لا اورا علان کرنے لگے کہ اسلامی سزا کمیں بڑی تخت بن اور رہ کہ ہم بھی بورپ والوں کی طرح جرائم پیشالو کوں پر کرم کری ہے،ان ر نواز شات کریں گے، ان کوسنواری گے، یہ کری گے، وہ کری گے، گر پورے والوں نے تانون بدل کر دوبا رہ capital punishment لا کوکر دی اور یہ عکرین ابھی پہلے دور مروت ے گزررے تھے۔ فواتین وحفرات اس مثال ہے آپ انداز واگا سکتے ہیں کہ ایک individual) یک odd مفکر کے سپر دیورے معاشرے کی فلاح و بہود کیے کی جاسکتی ہے۔ ایک ور funny(مزاحه ) مات سنگے! زما دیتر حدیث کے level (سطح ) رند ہب کے خالفین جو بورے میں گز رہے ہیں ان میں ایک movement (تح یک) آئی اس کو enlightenment (زمیب تهذیب) کی تم یک کتے ہیں۔اگر آ ب ای تم یک میں ثال لوگوں کے نام دیکھیں آو آ ہے ان رہ جائی۔ اس میں لارڈ ہوم، پر کلے، والٹیئر اور روسوجھے ہوے بڑے ام میں جو بور بی فلائنی ،ادے اور دلیل کے کلاسک میں اور عارے ماں جناب پرویز مشرف، جناب طارق عزیز الیج تح مکین چلا رہے ہیں ۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے فرق ....؟ اُدِحر اور لی معاشرے کے بہتر ان والخیار ان والش ور enlightenment کی تم یک چاارے ہیں اور ہارے ماں از نین چااری میں، راجہ بٹارت صاحب چاارے ہیں، جو بدری بروز الی تعلیم یافتہ بنجاب پیدا کررہے ہیں بینی intellectual capacity (جنی وسعت ) کا معال ہے کا یک بڑیmovement اوریزی تح یک کے چلانے کیا جواسات حالتے ہوتے ہیں وہ نیں بیں۔ I count this is a basic problem of Pakistan's politics and administration. The problems were a little bigger than the capacity of those who wanted to solve . them وواستطاعت خیال نہیں تھی، ووقد رت اخلاق نہیں تھی جس سے اتنے بڑے بڑے

ماکل عمل ہو کتلتے نتیجہ فتق و بحوان۔ incompetency and an absolute psychotic society. (۱ ابلیت اورا یک کمل دبنی پیارمعاشره) ای کانتیجہ ہے۔ بیتایش كما بم ير لازم قا كرر آن كارسول الله الله في كاوضا حد فرماني عاور برمتا في مدال كرا ے کا محاب رسول اللہ نے قرآن کو کیے سمجھانوا نین وحفرات ایستائے کہ میں بیکوں تاش كرنا ہوں كراسحاب نے قرآن كوكيے سمجھا؟ ميں س لئے تابش كرنا ہوں كرا يك فرونبيں بلكرا يك یورا معاشرہ خدا رسیدہ ہوگیا تھا، اپنے اللہ کو یا گیا تھا اور خدا ان کو یا گیا تھا۔ ان کے بارے میں کتاب میں کلھا ہوا آ گیا کہ خداان ہے راضی ہوا اور بیا لٹدے راضی ہو گئے ۔ یہ دویا روج مج نہیں ہوا۔زمین وآ سان میں نہ کوئی البح آقو مگز ری ندا ہے بندگان خلائق گز رے، نہ کوئی ایبا گروہ عظیم گز را نه پُرکوئی اصحاب څجر وگز رے، نهکوئی اصحاب بدرگز رےاگر چه بیمثالیں جز وی طور پر دی جائلتی ہں گر بحثیت ایک قوم کے کوئی اٹھ کرخدار سیدہ نہیں ہوا۔ وہمرف اصحاب ہوئے تو کیامیر ا ید جی نہیں بنا کر بحثیث مسلمان کے میں یہ جانے کی کوشش کروں کر آخران لوگوں نے قر آن کے سمجا۔ کمامیرا روح نہیں بنآ کہ میں رسونے کی کوشش کروں کہ خرانیوں نے رسول الشافیۃ کی کیابات می، کیاانداز دیکھا، کیاطر زحیات دیکھی، کیافہم فیراست دیکھی؟ اب میں ہی تیمیر پر تو مجرو سنبين كرسكنا ما يس من سنائى باتول يراور ميال يرويز يرتو بحروسنبين كرسكنا ما ..... من خلام احمر ربھی نہیں کرسکتا۔ میں نے تو بدد کھنا ہے کھر زمول اللہ کیا ہے بچھنے والوں نے آخر کیا سمجیا؟ س طرح سمجها که وهمجود ملا تک تونهیں گرمبرو دخلائق ہو گئے۔ وہ ہماری تعظیم میں ہماری محبوب کے مرکز بن گئے۔ آئے ہو بی نہیں سکتا کہ ہم کسی صحابی کا مام لیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنه نہ کہیں یا ، رضی الله تعالی عنصاء نہ کہیں۔ ہم یہ دیمو کیا رہا رشار کرتے ہیں تو بیضر وری تما کہ اُن اقوال کی خدا حاظت كنا اوراس اندازى بعى حاظت كناجس بيل لوكول في اين رسول الله كى متابعت کی اوران کی خدمت کی اوراللہ نے ان کواشرا فیہ میں گنا اوران کی تعلیمات کو آئ ہم تک اگر کسی نے محمت اورانساف سے پہنچایا ہے تو وہمر ف اور مرف صدیث رسول منطق ہے اوراس کے بغیر ہم کی بھی conduct of life (طریق زندگی) میں وحورے دہ جاتے ہیں۔

اگرتمام لوگ بی عالم ہوتے اوضاحوں کے قابل ہوتے تورد استلامقا ، ہر معاشرے میں دس کروڑ بھی تعلیم ایز ہونے کے باوجو دیاتو نہیں دیکھا گیا کہ ہر تعلیم ایز اٹھ کر خلاق طبیعت کا لگ ہوجائے۔ان میں سے بھی کوئی کوئی جی ایسا ہوتا ہے۔ یہا یک اصول ہے کہ آئی ساری یر حمی لکھی گلو قات میں ہے سارے بی دنیا کوظم وفکر کے اصول نہیں دیتے ۔ ذہن ایک ما دی وجود ہے ور ذریعہ فکر و ذریعہ تعلیم ہے۔ اگر کتا بی علم اور شاریات ہے فیم کا ہونا لازم ہونا تو ہیں ہیں کروز لوگ at a time دنیا کو advice کررہے ہوئے گرانڈنے فیم کو آسان نہیں رکھا۔ کتاب کے ملم کونام کیاا واڈم کتاب کوخصوص کر دیا۔ جناب ملی کرم اللہ وجہہ ہے کی نے یو جما ک کیاآ ب کے اِس کوئی زائد تر آن ہے۔ وراحیب کرمیں بنادوکرآ بوا تا علم کہاں ے حاصل ہونا ہے۔انہوں نے کہا:"رت کعہ کی تم ایک زیر وزیر وی ہے۔ایک ایک جملہ وی ہے ایک ا كفتر ووى انظ وي گريدكالله نے بمين فهم زياد وعطا كياہے" \_ يفهم وہ ہے كہ جب دو پيغيرون م بھی اختلاف کا جادثہ ہو جائے .....حضرت دا ذکر اورسلیمان میں بھی جب تحوز اسااختلاف بیدا ہوگیا تما تواللہ نے حضرت داؤڈ کی judgement (فیصلہ ) پینزئیں فرمائی اورحضرت سلیمان کی judgement پندفرمائی اورایک ملکاسا comment (رائے) بھی ساتھ دے دیا: " فَ فَهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْ ١٤٠٤) (بم غيلمان كُوْم عطاكياتما ) رُحانُي لكعانُ ، intellectualism کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جے نُہم قر آن کتے ہیں، نُہم کتاب کتے میں، نہم ادب کتے میں۔اگراپیا ندہونا،اگرفیم وفراست خدا کی دین ندہوتے،اگر intution اورالیام علم خدا کانہ ہونا تو آ ب کوآئ ناریخ علم وادب وسائنس میں لےدے کے چندام بی كيوں ملتے ..... تاريخ سازيام تو چند بن \_ ڈرا ھ سوسال بملے آئن بٹائن ہے كہيں وثانيثائن باوريصدى رسل كمام ب-كى اويب كمام ب-برميدان مى بى ايك ايك ام ب بہت تحوڑے سےلوگ ہیں جنہوں نے دنیائے علم وادب ومعرفت ورا خلاق کوسنوارا ہونا ہے۔ بیہ اس فہم کی اے ہو بہت سے راوان حدیث کربھی نعیب نہیں ہوتا۔

حدیث کیا ہے ۔۔۔۔؟ حدیث کا مطلب ہے reporting کبی ہوئی بات ۔۔۔۔۔ مذکر به روداد۔۔۔۔ مگر ہمارے بال بیصدیث نیم کہلاتی ۔اصطلاح شریعت میں صدیث وہرائی ہوئی ات کے انظ حدیث میں دہرانا نیمی آٹا مگرہاری اصطلاحات میں:

> " حدیث دہرائی ہوئی ہات ہے وہ بات جو رسول الشقطیطی نے کی اور جب حدیث میں دہرائی جائے تو ہم اے جائے اور چھنے کی کوشش کریں"۔

> > اب تک کی تمام گفتگو می مکیس نے حدیث کی ضرورت بیان کی ہے۔

حدیث کے معاملات پر discuss (بحث) کرتے ہوئے حافظے اوروقت کابرا بران يرا جانا ہے۔ جب زمے آتے ہيں تو زائم ميں فرق برا جانا ہے۔ ايک زبان مي exactly(اصلاً) ثايد ووالغاظ translate (ترجمه ) نبين ہو يكتم اس كئے تحوز اسافرق برا مانا ہے۔انداز تفتگو میں بڑا فرق پڑھانا ہے۔عرب اس کیج میں تفتگونہیں کرتے کہ جسے ہم كرتے بيں۔ وواو تتم بھي عجب اورا نوكلي كا كھاتے بيں كارب كعبد كاتم :.... اہم آوا ليے تتم نيس کھاتے۔ہم توسید می سادی اللہ کی تم کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں "المتم ہاس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے''۔ ہم تو اتنے لفظ ہی نہیں استعال کرتے۔ ان کا ایک انداز ہے ایک dramatic excellence (تمثلی رته) سے ایک معاشرت اورایک style ہے۔ اس لئے کوئی بھی بندہ جوحدیث پر گفتگوکرے گاا سکے گئے بہت لازم ہے کہ وہ امراب کے اس طرزِ معاشرت کا پڑےغورے مطالعہ کرے، وہ مغازی کامطالعہ کرے، وہ سعد ۽ معلقہ کامطالعہ کرے ان لوگوں کے طمر ززندگی کامطالعہ کرے تا کہ وجدیث کے محاوروں کی گڑیز کاشکار ندہو جائے کہ آئے جارے بہت سارے جوجدیث کے معز زین فقاد جن وہ معمولی کیا ت سرتے ابو جاتے ہیں جوامواں کے فز دیک بڑی معمولی کی بات ہوتی تھی۔ جب حدیث براحتر اضات شم وع ہوئے تو بعد میں پڑے intellectual گروہ آئے۔ان میں معتزلہ، قدر رہ جبر رہ ا خوان صفہ بیشی گروہ، اموی، عما ی ، اہل بیت کے تماتی سارے کے سارے اپنے اپنے مقاصد کی احادیث تایش کرنے گئے۔ایک دفعہ ایک حدیث کو وضع کرنے والے سے یو جھا گیا کہتم رمول الله برا تاجبوب کیوں ہولتے ہوتہ ہیں یہ بھی ہے کہ اسکاعذاب کتا ہے، تواس نے کہا کہ " بنيس بم توالله كرسول يرجموك نبيس بولتے بم تو ان كيلئر بولتے بيں - " مام سلم بن تياج كا ارثاد ہے کہ 'الل خیر جموت بڑا ہولتے ہیں''۔الل خیر ہے مراد صوفی، ہزرگ،اللہ کے نیک بندے بہت جموٹ ہولتے ہیں۔ رہیر اکہانہیں ہے، مجھالزام مت ڈکھنے گا۔ بدایک بہت بڑے محدث حضرت امام سلم بن تجائ كاقول ہے كہ الل فير جموث بزابولتے ہیں۔

عبداللہ بن مبارک جب بڑے جہ حقوقہ مل کے اہرین میں سے ہیں۔ بہت بڑے محدث ہیں۔ ماشا واللہ اقتال اورا خلاق میں ان کی مثال ایک سوری کی ی ہے۔ استخابڑے محدث کم پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے اسا و کے بارے میں فر ملا! ''اگر اساد کا طعم نہونا تو جوجس کی مرضی ہے دین میں شائل یعنی محدثین نے سندے سند کو ملیدہ کیا، فر دکوفر دے ملیدہ کیا، کام کو کلام ے ملیدہ کیا، لفظ کو لفظ ے جدا کیا، ترکوئیرے جدا کیا، فا ندان کو فاندان ہےجدا کیا، بیٹے کو باپ سے جدا کیا، ایک ایک تخصیص ایسی برتی کہ شیطان کی گمرا بی کو فئی نظئے کا کوئی موقع ندادا اور پھر صدیث مرتب کی کیونکہ اس مبارک کہتے ہیں کہ:

'' سنادهم کاهد نیمی ، دین کاهد میں ۔اگر بیندیو تے تو پھرلوگ جو چاہتے کرتے''۔ جیسمآ ن ہورہا ہے ۔ آئ کیوں ہورہا ہے اس لئے کہ لوگوں کو پید جی ٹیمیں کہ صدیث کیا ہے کس طرح collect ہوئی ہے ۔ اسکے standards کیا ہیں ۔ اسی سیرین کی ایک advice آپ کوریتا بچلوں امام این میرین نے فر مایا کہ:

"دين بهتاجم إلى كوكم زيز ند مجو".

بین بین important بین بے فرب انجی طرح دیدایا کروکس سے لے رہے ہوا سی کو خاق نہ کیا کہ وجہ ان کو خاق نہ کیا کہ ا نہ مجھنا ۔ بیبت بڑے باہر بین کی بات ہے۔ ہر راہ چلتے دین قبول نہ کیا کرو ۔ جن کی شاخت نہ ہوان سے دین قبول نہ کیا کرو ۔ بیریز سے صاحبا بی ظم کی بات ہے۔ راہ چلتے ہوئے دین کو قبول کر نے کا نقصان آتی جمیل بیادو ہے کہ ہم قریباً قریباً ہزار فرقوں میں بٹ گئے ہیں ۔ بیاس وجہ سے ہوا ہے کہ آتی ہو تھ نے دین کی localize interpretation (مقالی وضاحت) حاصل کی ہے اسکی وجہ سے بیان ارس ارس نقصان ہیں ۔

حدیث کو نیا دی طور پر روائت کے لواظ سے چار مختلف نداز میں با نتا گیا ہے۔ حدیث جب بیان کی جاتی ہے اس کے بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حدیث قدی ہے۔ حدیث اس حدیث فرق اس حدیث بی جو خود خدا سے روائیت کی جائے قر آن کے علاوہ جب الشاری رسول مختلف ہے بات کرتا ہے تواس کو ہم '' حدیث فرق گی'' کتے ہیں۔ حدیث فرق کی مثال یہ ہے کہ الشد کے رسول مختلف فرز ما یا کہ اللہ جے این میں رسول الشریق میں معالم دیتا چاہتا ہے سی کی آنکھ اس کے اور کھول دیتا ہے۔ اس میں رسول الشریق میں معالم بیان ) کرد ہے ہیں کے خدا نے کہا سے بیدخدا کیا ہے۔ یہ میں کہ خدا نے

جوعدیث رسول الشر تی کئی کئی اے مرفوع کتے ہیں۔ چلتے چلتے فلال نے کہا، فلال نے روائت کی اور سول تی نے نے کہا ، فلال نے

ال کومرفوع کتے ہیں۔خواہ مصل ہو،خواہ فیر مصل ہولینی سند کے باشہ بوٹے انداؤ ئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ حدیث ہے جوسحانی تک رہ جائے اے سوقوف کتے ہیں۔ لفظ موقوف میں وقف ہاں گئے کہ میرا وراست رسول فاللے تک نہیں پیٹی اس کئے اس کوموقوف کتے ہیں۔

تیسرے نمبر پر وہ حدیث ہے جو سحالی تک نہیں پیٹی اور رسول میانے تک نہیں پیٹی جو سرف ایعین تک پیٹی ہے۔ اس کو مقطوع کتے ہیں۔ یہ اسحاب سے اور رسول اللہ بیانے سے منقطع ہو جاتی ہے کرنا بعین تک یا لیک مسلسل اور متواثر ہے۔ ایس حدیث کو مقطوع کتے ہیں۔

آپ نے اکثر شاہوگا، تھے حدیث .... جوافحا ب اوا بھے حدیث، تھے حدیث اسکے حدیث اسکے حدیث اسکے حدیث اس سندیا سندیا فنہ حدیث کو کتے ہیں جو حضور اللہ اس سندیا سندیا فنہ حدیث کے کتے ہیں جو حضور اللہ کا ای تک یا اس سندیا مندیا فنہ جو حوق ف ہو، جو موق فی ہو گراس کے راوی ہے، عادل ، اا فقار اور دیا نت را رہوں، کو فی علمت نہ ہواور حدیث شاہ ذہ ہو ۔ (شاہ میہ ہو کو فی کم درج کا عالم بنا سالم رہ کی بنا ہو کو فی کم درج کا عالم بنا سالم کی بنا ہو گوئی کم درج کا عالم بنا سالم کو کئی بیس سے تی بنا ہو گئی گئی ہے، میں نے بیات اس طرح کی ہو آئی حدیث کو شاہ کتے ہیں ۔ اس کی کو فی کہ جو را وی است ابنی بات کے خلاف کرنا ہو تو اس سندی ہو کہ اور کی حدیث اس کو کہ ہیں جو را ورا ست ابنی بات کے خلاف کرنا ہو تو اس سالہ ور گھری ہو اور است رسول اللہ اللہ کی کی نہ دی ورا ورا ست ابنی اس میں کوئی تھی دہو کوئی علمت درج کے عالم کی بھی نہ میں کوئی تھی دہو کوئی علمت دہواور صدیث شاہ بھی دہو کی کمتر درج کے عالم کی بھی نہ دہو کوئی تقلب دہو کوئی علمت دہواور صدیث شاہ بھی دہو کی کمتر درج کے عالم کی بھی نہ میں کوئی تھی دہو کوئی علمت دہواور صدیث شاہ بھی دہو کی کمتر درج کے عالم کی بھی نہ دہو کوئی تھی دہو کوئی قدم میں کوئی تھی دہو کوئی تھی دہو کوئی علمت دہو کوئی علمت دہوا کوئی تھی دہو کی کمتر درج کے عالم کی بھی نہ کی کھی دہو کوئی تھی دہو کوئی تھی دہو کی گھی دہو کہ کی کر درج کے عالم کی بھی نہ دور کوئی تھی دہو کوئی تھی دہو کوئی تھی دہو کوئی تھی دہو کوئی تا کوئی تھی دہو کوئی تھی تھی دو کوئی تھی دو کوئی تھی دہو کوئی تھی دو کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی دو کوئی تھی تھی دو کوئی تھی دو کوئی تھی دور دو کوئی تھی دو کوئی تھی دو کوئی تھی دور دور تھی تھی کوئی تھی دور دور تھی کوئی تھی دور دور تھی کوئی ت

حن وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی خفیف النسط ہو گرباتی تمام سی صدیث والی شرطیں پوری ہوں ۔ محدثین بید کتے ہیں کہ اگر کسی راوی کا حافظ کم ور ہے تو وہ سی گر جائے گیا ور حسن کے مقام تک آ جائے گی۔ اسکا رہے کم ہو جائے گا۔ باتی سب شرا کط کھیلے ہیں، حسن قابلِ قبول ہے، چھی صدیث ہے گرمحدثین اور جرج والے ایک خالی کو بھی نہیں بختے۔ اس کے بعد خفیف حدیث آ جاتی ہے بینی کمزور ۔ خفیف: خفت والا، شرمسار ..... شرمسار صدیث والا وی ہوسکتا ہے جو نہ حسن ہو ذبیحے ہو، جس میں دونوں مفات نہ پائی جاتی ہوں۔ (مثلاً تھم محدود

ے خفیف مدیث ہے)

موضوع المجونى حدیث اسكو كتم بین جم كوكوئى كذاب گُرُكر حضور عظینى سانست دے دے۔ ایمی حدیثیں بے ثار بین گرا گلوں كو پیڈھیں ای لئے انہوں نے لكال دیں گرآئ كے لوگ بیطوزیمی دے سكتے۔ آئ كے لوگ كیے كئى خفیف یا موضوع كو لكال لیں گے بیاتو أن لوگوں كو بية سے جوائس زمانے كے بینے، أن كے داوئين كوجائتے سے كرخفیف كیا ہے۔

محكروه صديث بجس كوفاجروفاس، فافل اور للعون روائت كرب جس بر درائت كسار ب . قوانين negative (منفي ) مطع بين -

و معلق المراد ا

مسلم اس و ليتي بين بن في إلان يا او پرواني سندند بو - با في هيچيے سند نے سارے سلط بيل رہے بول اے معلق حدیث کتبے ہیں ۔

معدّ ل حدیث اس کو کتے ہیں جس کے دویا دوے نیادہ داوی حذف ہو جا کیں۔ جب دویا دو ے زیادہ داوی ند ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مشکوک ہو جائے گا۔ اس لئے اس کوچھوڑ دیا جائے۔ گا۔

مرسل وہ حدیث ہے جے ارسال کرنے والاسند چھوڈ کر بیان کرے۔ اس پرا متبارٹین کیا جاسکا۔ مدلس وہ حدیث ہے کہ جس سے ٹی ہے ٹاگر داس سے روائت ٹین کرنا اور جسکے سامنے بیان کر رہا ہے اٹکا م لے دیتا ہے اس حدیث پر بھی اخبارٹین کیا جاتا ۔

اب آگے صدیث کی بروائٹ تشمیں ہیں کہ کون کی حدیث کس رہتے ہر ہے۔ سب
سے بڑی حدیث کی اور ائٹ جو ہے اسے متواز کہتے ہیں جو بہ شاراصحاب نے روائٹ کی ہو
اور مسلسل روائٹ کی ہواورا کی بی متن سے روائٹ کی ہوتوا سے متواز کہتے ہیں اور متواز پر تمام
قوانین و بی گئتے ہیں جو میں چیچے بیان کرآیا ہوں۔ یہ آئی مرتبہ بیان کی گئی ہوتی ہے کہ اس پر کی
متم کی ظلطی کا شرنیس برنا۔

متوائر کے بعد ایک حدیث ہے جے زیادہ اوگ روائٹ نیس کرتے اے احاد کتے ہیں۔ احاد کی تین تعمیل میں مضبور غریب اور عزیز۔

غریب وہ صدیث ہے جو بہت کم کی نے بیان کی ہوتی ہے، بہت و صوفر نے سے کئیل اتی ہے چسے غریب ہونا ہے اور عز وہ صدیث ہے جسکی روائٹ کم ہو ۔ غریب وہ سے جو کم اورا کیلی ہو چسے "إِنَّــمَـا الاعــمَـالُ بِاللِّيَات ، ہشبور صدیث ہے گرروائٹ عرف حضرت مرفاروق نے کی ہے۔ اس صدیث برکوئی گمان نیس کے غلا ہے گر چوکا ایک بندے کی روائٹ ہے ای کی روائٹ ے دری ہے ای لئے غریب ہے گر تعمل باختبار صدیث ہے۔ ان احادیث پر جب ہم اصول لگاتے ہیں آو ان کوہم مقررین کے فاظ ہے finality (حمیت) دیتے ہیں جیسے تر فیے کہی اس لئے بات فتم .....اعتراض کی گفجائش نہیں۔ اصحاب پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکیا۔ اللہ کے رسول علی کے کہام اصحاب حادل تھے ایما خدار تھے اور تھائی والے تھے۔

زیا ده انته: حبکوئی حدیث کی اور حدیث کی وجہ سے مزید مضبوط ہوجائے آاس کو زیادہ تقدیمتے میں میعنی تقدیمتر حدیث کوزیادہ امتبارال آلیا ۔ دیک

منكر مديث ووب جس كاواضح الكاركيا جائـ

English standard of criticism is based upon two things: external criticism and internal criticism.

(انگریزی می تقید کامعیار دوییزوں پر نیاد ہے ہیرونی تقید اوراندرونی تقید) ان کے قوانین (laws) میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں۔وہ اگر آپ کے ذہن میں رہیں گے تو آگے چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جس معیار پر حدیث collect کی گئی ہے وہ مغربی دنیا کے بہترین ادبی معیار کے مقالبے میں ان سے بہتر ہے یا برتر ہے ۔۔۔۔۔ Internal criticism بہتا ہے کہ جووا تعات ظہور یذ برہوتے ہیں اس کاعلم اُس وقت کے لوگوں سے ہوتا ے جونلم وفیم انگل نسلوں تک پہنواتے ہیں اور روز مز و کی زندگی اور واقعات شیادتوں ہے جانے حاتے ہیں جسے عدالت میں واقعات کی تقید اق شیادتوں ہے ہوتی ہے اور جب تقید اق ہو جائے تومعا ملیشک وشہ ہے بالا ہو جاتا ہے۔ ای طرح مختمراً مناصول ہے کہ If the testimony is sufficient and reliable source of un-impeachable. undisputeable knowledge of historical events. الرَّ خَارَقَى مقرراور مباج بن توناریخی واقعات کانلم بالائے شک وشیداور ما تابل بحث ہوتا ہے۔) مدا نکا criticism کا اصول ہے۔ا باریخ کا کام کیا ہے۔ تاریخ کا کام ہے شادتوں کے معارکو رِ کھنا۔ کوئی کتاب جب آب historic ally (نا ریخی طور پر ) پر کھنا جا ہے ہیں، زم رف کوئی کتاب بلکہ کوئی چڑے کا کلڑا، کوئی تحر ، کوئی ٹونا ہوا برتن ، کوئی تصور ، کوئی آیا رکوئی شے بھی جب ر کھنا جا ہن آوامل میں اندرو فی ترکیب یہ ہے کہ بددیکھا جانا ہے کہ اس کی ترکیل ہا اس کے ملنے کے دوران بیکی شے کی تبدیلی کا شکار تو نہیں ہوئی یزش کیجئے کے موٹیو داڑو میں ان کوایک جنز کی گروہ موجوداز وکی تبذیب کی نہیں ہے مثلاً آ ہے کوا کہ لونا مل گیا۔( سای لونا نہیں) وہ آ ہے نے اٹھالاوراس کی تحقیق کرنے گئے۔(سا کالوئے میں بھی مغات ہیں۔ یہ زمانے میں بلاے گر یماں آپ نے جس اوٹے کواٹھا ہے ) رآپ کومھ کی ترزیب میں جا کر ملے گا۔ جب مھر کی تہذیب کالعامو بچو داڑو میں ملا ہے آب سوجے ہوکہ ہوا کیا ہے؟ اس کیزیل کیے ہوئی ہے؟ .How did it reach here یہ یاں آیا؟ کے آیا ہاوراس آ مدورنت کے دوران فرائ و نہیں ہو گیا؟ جے جمل آیا تھا۔ ہم نے بدد کچنا سے کہ کیے آگیا؟ کون لے کرآیا؟ ایا تک عربوں کے دماغ میں بل کے آگیا؟ یہ جادکہ بیان سے ''الو''جاد اور'' کریٹ'' آیا کریٹ نے نونیٹنا آیا، وہاں ہے معرآیا۔ وہاں کوئی عرب گیاا ور'' کا لؤ' کواٹھا کر مرے میں لیے آیا۔ فرق یہ ہوا کہ بیاں" الاؤ" جمل بن گیا۔ external اور internal criticism میں ایے بقا کن کور کھا جاتا ہے۔

one needs to کروں گاکہ define اب witnesses) کروں گاکہ determine the origin of the source as well as where it determine the origin of the source as well as where it (اس تاریخی شے کی کی مقام پر موجود گی کے علاوہ اس کے امل جائے مقام کوجائے کیلئے ثوا ہر جاہئے ہوتے ہیں۔ ) یہ criticism کے اصول ہیں کہا س كازمانه كتاب ورثوا مركتن بين مقام اوروت درست بون توايك كم شده وركمام شاوربات مجى متند ہوسكتى بے فرض كروكوئي ايك بات كرنا بي شلا خانى خان نے اورنگ زيب عالمكير ك بارے میں ایک اٹ کی ۔۔۔۔ Haven Sangl (ہون سانگ) نے قبل اڈسی کے افرا کے بارے میں بات کی توہمارے یا میں ہندوستان کے بارے میں بھی واحد sources ہیں کیونکہ اس زمان و مکال کانتین ہوگیا کہ Haven Sang (بیون سانگ )اور فاہمان ای زمانے میں تھے جس میں برصغیر کی تبذیب تھی۔ ہارے یا سیاورکوئی چار ڈبیں ہے کہ ہم اکو ماخذ تسلیم کر لیں۔انڈیا کیناریخ کا سے بڑا ماخذ''اپوریجان البیرونی'' کی'' کیا۔البند'' ہے۔ہم و کھتے رہیں کر ابور یمان نے claim (وگوئ) کیا ہے کروہ اروسال ہندو بن کر ہندووں کے ایک temple (مندر) میں رہاہے اور وہاں وہ (جاسوی کیلئے نہیں)ا ٹکا علم سکھنے کیلئے گیا۔ والجن آ کراس نے اخبارالبند میں اس وقت کے ہندوستان کا جوذکر کیا ہے وہ اس وقت ناریخ کا ب سے برا مافذ ہے۔ اس کئے ہوسکتا ہے کہ single witness (واحد کواہ) سے زمان و مکال کے دوالے سے درست ہوں توایک ممام اورا کیلی شے بھی قابل سند ہو مکتی ہے گریباں character judgement (کروارکا فیلد) نیس ہے We don't judge the history by the character of the people who look at it in different times and places. (ہم تا ریخ کوان لوگوں کے کردار کے توالے ہے نہیں پر کتے جنوں نے مختلف جگہوں اور وُتُوں میں اے دیکھا یا لکھا ہوتا ہے۔ ) زمان و مکاں کے سیاق وسباق عرب میں ان کے بارے عن حلوم نیس ہونا بمیں نیس حلوم کر ہی بطوط کا کیا character تھا، فاہان اور بیون سانگ کے کردار کے بارے میں ہمیں نہیں مطوم ..... But whatever we know we could say that they were honest observers (کیکن جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کی بنار ہم پیے کئے قائل ہوں کہ وہ انیا ندار مشاہر تھے۔ )اورہم نے ان کو historian (نا ریخ دان ) کی سند دے دی ہے۔

اگر حال کا پید ندہو تو تحریر پر یقین نیس کیا جاسکتا۔ اگر ہمیں پید بی نیس ب کروہ کون ب کہاں کا ب .... بوسکتا ب کر بعد میں آنے والے نے کوئی بات اس سے منسوب کردی ہو جس کوچم یقین نے نیس کر سکتے کروہ تھ ہے۔ گواہاں کا علم اور سچائی جانالا زم ہوتا ہے۔ زہان کی آگی اور اس کی تبریلیوں سے شاسائی لازم ہنا کہ بات کو اس کے ماحول کے مطابق جا اسے گا ور اس کی مثابت جا جائے ، گوا و گفتیم ، مقام ، کردار اور اسکی سیاس رائے کا جانا بھی لازم ہا۔ اس کی مثال بھی گل کی تاریخ میں گئی ہے جیسے مائٹیر کے بارے میں خانی خان نے کھا کہ بینظام تھا، ہندوش تھا، ہتم گرفتا، تو ہمیں اچھی طرح پید ہے کہ خانی خان شیعہ تھا اور اس کی سیاس تھا ہے وہ کوئی ہدروا نہ رائے ساتھ تھی اور چو تا یہ تعموں کے ساتھ اور گڑریب کی سخت می الاسے تھی اس لئے وہ کوئی ہدروا نہ رائے اس کے بارے میں نہیں لکھ سکتا۔ جب ہم اور گڑریب کے کردار پر نظر ڈالتے ہیں تو اور گڑریب کے بارے میں خان کی بہت ساری opinions (آراء) مشکوک ہوجاتی ہیں۔

الگیات ہے کواہ کا بینی شاہر ہونا، ایما ندار ہونا، فضول گفتگو کا عادی ندہونا۔ کیا پیدا یک هیقت میں دوبا تمیں غلاستا دے اور تقییداور شک کا مالک ندہونا۔ بینام میں نے آپ سے تقیید کے western standards (مغربی معیارات) بیان کئے بختیر آ اب بیا تا ہوں کہ حدیث میں جرجی وقعد بل کی مسلمانوں نے کیا شرائظ رکھیں۔ وہٹر ائیلاجر حیار ہیں۔ راوی عادل اور متقیق ہو کی کے خلاف غلارائے ندر کھتا ہوں اس کی involvement کوئی

وه منبط اور بإدداشت من بورا بو

پەييز گارەو-

اورتبدیلی کے ماحول سے انچھی طرح وا تف ہو۔

تعدیل کے اصول یہ بین کہ ہر روائت کو انچی طرح یا در کتا ہو۔ اس کو جرح کے reasons (اسباب) معلوم ہوں۔ عالم اسباب کے ہر technical (تحتیک) نقطے اور technologyہے آگاہ ہواور مدالت والمانت میں متواثر ہو، مشہور ہو۔

مندرجہ ذیل چارچزوں کے الزام برراوی پر گئتے ہیں۔ جب تک ووان سے پاکٹیس ہوتے ان کوسندنیس دی جاتی۔

كذب: اگرسارى زندگى مى ايك جوت بھى راوى مى نكل آيا تواس كى روائت نيى لى جائے گى-

تہمت: اگر اس پر کسی نے علا تہت بھی لگائی ہے تو وہ عادل نہیں رہے گا اس کو کسی صورت count نہیں کیا جائےگا۔ برعت: اگر وہ مشہور بر کردین کے علاوہ ضنول باتوں کی تقین کرنا ہے واس کی حدیث مں کی حتم کی بھی شنوائی میں ہوگی ۔

> فسق: اگر وہ غیر شرق حرکات میں شامل ہوتواس کی گوا ہی قبول نیمیں کی جائے گا۔ جہالت: اگر وہ بلم میں کم ہے، اتھ سے جاتا سی کوراوی نیمیں بنایا جائے گا۔ اگر وہ زبانی افلاط کامر تکب ہوتا ہے تو بھی اس کی روائٹ نیمیں کی جائے گا۔ اگراس کی یا دواشت خراب ہے تو بھی روائٹ نیمیں کی جائے گی۔ اگر نظفت اور لار واجی کامر تکب ہوتا ہے تو بھی گواجی ٹیمی کی جائے گا۔

اگروہم کرنا ہےاوراپنے خیالات میں جنا ہےا ورآ میب کا ٹائل ہےتو بھی گوا بی ٹیس کی جائے گی۔ اگر دانی طور پر نا لات رکھتا ہےاور معزز وشریف لوگوں کی نخا لات کرنا ہےتو بھی اس کی گوا بی ٹیس کی جائے گی۔

اب اہم جھے کی طرف آتے ہوئے میں آپ کو بتانا ہوں کہ وہ checks اور معادات کیا ہیں جس پر حدیث بریکی جاتی ہے:

حدیث رقی آئیں ہو کئی حدیث میں ایسا خیال ٹیس ہوسکا جورسول الشقطی کی شان کے خلاف
ہور یہ بطائی کی زبان میں کوئی رقی انتظامیس آسکا ۔ گرآ کے گاتو وہ حضور عظینی کا کام ٹیس ہو
حضور عظینی کی زبان میں کوئی رقی انتظامیس آسکا ۔ گرآ کے گاتو وہ حضور عظینی کا کام ٹیس ہو
حضور علینی کی زبان میں کوئی رقی انتظامیس آسکا ۔ گرآ کے گاتو وہ حضور علینی کا کام ٹیس ہو
ہوگھیا ہو کر وربوء عامیا نہ ہو جے بیعد یہ بیان کی جاتی ہورے کور دے ، آکو کو دی تھے ہے ، عالم کیل مین کور ایس ہور ہور کی ہورے کا کار گرا ہے بیاں کی جاتی ہورے کوم دے ، آکو کود کھنے ہے ، عالم کوئل مین کوزک کیا جاتی ہو ہو کا اس مدین کیا اس معنی کوزک کیا جاتا ہے ۔ اس کوم وضوع اور غلا سمجا جاتا ہے ۔ حدیث میں اگر مختلف چھے احتیاد
کرنے کی ہرائی ہوتو وہ حدیث ہیں ہوسکتی ۔ رسول بھینی کی کواس بات کی تنظین کریں کہ
کرنے کی ہرائی ہوتو وہ حدیث ہیں ہوسکتی ۔ رسول بھینی کی کواس بات کی تنظین کریں کہ
کرنا ہے " می تم کم تو لی رسول انتقائی کا تمیں ہوسکتا ۔ اس لئے مید شین ایک تنام حادیث کو بھی

بیات دسور علی کورسول الله که prejudice می بیان کی گئی ہے بینی کورسور الله کی بیات کی گئی ہے بینی کورسور الله کی بین اس میں بیان کی گئی ہے جیسے انسٹ نے کہا کو اے رسول الله کی بین کرانے ہے جیسے انسٹ نے کہا کو اے معتبدت وجیت میں ایک بہت ایچی بات ہے۔ سب کی خواہش ہوگی کرانیا کہا جائے گرا بیا کہا ابا کے کرا بیا کہا ہائے کی طرف منسوب کی گئی کوئی غلا بات ہوتو اے راوی قبول نیس کرتے۔ اگر الله کے رسول کی گئی کوئی غلا بات ہوتو اے راوی قبول نیس کرتے۔ جیسے اس حدیث کود کھنے کو اللہ کے رسول کی گئی کو انہوں نے political leader (سیا می رہنما) بنا دیا ہے۔ جیسے ''سب سے البند کلام اللہ کے زو کہ کا ردی ہے''۔ اس کے ریکس جوام میں صدیث رسول اللہ کے کہ وجود ہے وہ یہ ہے ک

"علم اگراوئ ثریا پر بھی ہوگا تو کوئی تجی اے اناراد بڑگا۔"

اگر آپ دیکھیں تو بخاری مسلم اور سارے کے سارے بی محدثین فاری النسل میں یا ماورائنم کے علاقے کے بیں اوران پر اگر بیصدیٹ چلی جائے کہ اللہ کے فزو یک سب سے زیادہ نا پیند کلام فاری ہے تو بچران محدثین کے بارے میں کیارائے ہوگی۔

ا س تم کی senseless اما و یہ بھی شامل کی گئی ہیں جیسے" شیطان کا کلام فوزی (ایک تبلیہ) کا کلام ہے اور دوفوز میں کا کلام نجار ہیں (پڑھی ) کا کلام ہے۔"

حدیث محسوس، مشاہد داور عادت کے خلاف ہومثلاً (یکورٹوں کیلئے دلچے بات ہے۔) برحدیث مسواک کی جمایت میں مشہور ہے کہ 'مسواک ہے فصاحت زیاد دہوتی ہے۔' مگر جب مسواک ند ہوگی تو کیا کروگ ۔۔۔۔؟ تو کیا حدیث غلائیں ہوجائے گی گریہ حدیث ٹین ہے۔اے add کیا گیا ہے۔

"عورت کی ہرکت یہ ہے کہ پہلے لڑ کی ہے۔"اب جس نے لڑ کا جنابو ووتو خواہ مخوار ہوگئی ما ۔۔۔۔۔ ووقو نے ہرکت ہو گئی۔۔۔۔اس کی احادیث Non-functional ( ہے مگل ) ہیں۔ان کو خواہ مخواہ رسول اللہ ﷺ کے مام لوگوں نے جاری کر دیا اور محد ثین نے ایکی حدیثوں کوموضوع قرار دیا۔ اس طرح جدلا کھ حدیثیں انہوں نے ردکیں۔

اگر حدیث عقل کے خلاف ہوتو محدثین اے دوکردیتے ہیں ۔کوئی بھی عام بندہ ہے وہ سنائمیں گےتو وہ اے قبول نیمیں کرےگا۔ شائل بیصدیت سٹیے گا: سنائمیں گےتو وہ اے قبول نیمی کرےگا۔

''حضرت نوع کی کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ پچر مقام ابرا بیم کے پاس آ کر دور کعت نماز پڑھی''۔

یاتو کہاجا سکتا ہے کہ بیت اللہ کے قریب آ کر کشتی کے مسافر وں نے نماز پڑھی اور چلو یہ می مانا جا سکتا ہے کہ وہ میکی فیصورا جک گئی ہوگی تو ایک رکعت ہوگئ مگر بیا تشمی دور کعتیں کیے پڑھ گئی۔۔۔۔ بید بات کچے بچھ میں نہیں آتی ۔۔۔۔

حدیث می شبوات و نساد پایا جائے جینے ریکها گیا کہ "عورتوں کی شبوت مردوں سے زیادہ ہے۔" اور چینے انہوں نے تریر وکھانے کے ساتھ جنسی کمزوری کا حل نکلا۔ بیسب بیکموں کی دریا نست کردہ بیں ۔ بلکد دیکھا جائے تو بیانڈ میں حکیموں کی دریا نست کردہ بیں۔ ہندوستانی اورقد کی کھا ما می تم کا الزام عورتوں اور مردوں پر دیا کرتے تھے اور جنسانی تھم لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی کو زیادہ مضوط کرنے کے لئے ساری ایٹی رسول اللہ تھا تھے۔ سنسوب کردیں۔ یا نتیائی علا ، احتما نداور جابلا نہا تھی بیں۔

حدیث اگر بنیا دی طب کے خلاف ہواور عام کے پر جوبات محسوں کی جاتی ہا گراس کے خلاف ہوتو آپ کوئی حاصل ہے کہ آپ س پر اعتراض کروشلا '' بینگن میں ہر بیاری کی شفائے'' میرا تو یدنیال ہے کہ بینگن کام" ہے گن'' ہے لینی اس می کی تم کی کوئی صفت ہی نیس ہے۔اب اگر کسی نے بینگن بینے ہوں تو وہ کہے کہ تو نے حضور علیا تھے نیس سنا کہ بینگن میں ہر بیاری کی شفا ہے تو بھر ذراگزیز ہو جاتی ہے ۔۔۔۔ای طرح حدیث ہے کہ'' اے بی انکساستعال کرواس میں ستریناریوں کی شفاہے''۔اس میں جزام، برش اور جنوں کامام بھی لیا گیا ہے گرہم دیکھتے ہیں کہ جارے پاس رسول کرم ﷺ کی دعامو جود ہے جورسول الشکﷺ ان بناریوں سے نیچنے کیلئے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔وہ دعا جارے پاس موجود ہے جومشند ہے جو بہترین اندازاور بہترین آجہ ہے ک

"اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُو دُبِكَ مِنَ البَرَصِ وَالجُنُونِ وَالجُنَامِ وَسَبَيءِ الاَسقَامِ"

(اساللهُ بِحَى پنا و برس بحليم إلى اوروا فَى اورامُم مرى بياريول ب )

بعض احاديث من الحضر جزيا ورملية حظرات في الي احديث الكالى جن من لي كون على الحديث العلى جن من مي كي كون العض احاديث الكالى جن من مي كي كون العض احاديث الكالى جن من مي كي بيك المحد الحديث الكالى جن من مي كي بيك المحد الحديث الكالى جن من مي كي وال المحدوث العالم كي بيت المحدوث المحدو

چوئے کام پر بھاری اُوا ب آپ کو طالوگ تو بہت مناتے ہیں طرافسوں ہے کہ غلامناتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایما کیوں کرتے ہوتو کہتے ہیں کہ ہم تو نکل کے خیال سے کرتے ہیں کہ اوگ اُواب حاصل کریں ۔۔۔۔۔گر جب اُواب بی نیس ہونا تو نکی کا ہے کی گئی جا نگی۔ حثلاً میکہا جانا ہے کہ

> "جس نے جمعہ کے دن طلب ثواب کی نیت سے خسل کیا تواللہ اسکے ہر بال کے ہدلے قیامت کے دن نور لکھے گا۔ ہر نظرے کے ہدلے جت میں موتی، یا قوت اور زمز و کے درجات بلند کرے گا جس کے ہر دو درجوں میں دوسومال کی مسافت ہو گئ'

ویے تو جھے کوئٹس کر ایما چاہئے گرائے ہڑے 'ریٹو' (مصیبت) کیلئے ٹیم ۔۔۔۔۔اس کیلئے پہلے تو آپ کوایک افل ترین computer پر اور calculate (حساب) کرما چاہئے اور مجرمزید ثواب كيليَّ برجع كونين نين خسل كرنے جائيں .....

الی صدیرے بھی رد کی جائے گی جس میں چھوٹی بات پریزی سخت وعیدکا مبالغہ ہو۔ بات معمولی ی بوداللہ کے خوٹی میں چھوٹی بات پریزی سخت وعیدکا مبالغہ ہو۔ بات معمولی ی بوداللہ کے خوٹی میں بودی سنایز کی خطرا کے بات ہے۔ )''جس نے مشاہ کی نماز کے بعد شعر کہا تو اس کی اس رات کی کوئی نماز آجو لی بیس ہوگی' ۔ اب وہ طالب خلم کیا کریں گے جوشا مری پڑھتے ہی عشاہ کے اس بعد میں ، تو بدایک ناتم بیان ہے اور اللہ کے رسول تھائے کہی ہا بات نہیں کہ سکتے ۔ طالا کہ اداری میں اور نانہ جا بلیت کے عرب شعراء کی باتی میں دائی مفادات، گروی عرب شعراء کی باتی ہو وہ حدیث بھی ناتا ہی تول ہے جس میں دائی مفادات، گروی عصبیت ، دین اور مسلک کے خلاف باتی کی جائیں۔

اس سے پہلے کیاں میں آخر کیا ہات ان احتراضات کے بارے میں کروں جو بخاری اور مسلم پر ہوئے ہیں۔ احادیث کی کچھ وضاحت technically اور . knowledgeably(فی اور علی ) طور پر کرنا جا ہوں گا۔ اس سے پہلے میں بیتانا چلوں کہ احادیث براعتراضات کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ جواعتراضات آب نے سے ہیں یہ سلے مدشن روائت اور درائت میں کر مے ہیں۔ جوکر مے ہیں اب اس سے زیادہ آپ کے ذائن مں کوئی الی چزنیں آسکتی کہ جس کی بنیا دیر آب ان احادیث کو پر کھ سکس مگراس کے باوجودہم نے بدر یکھا کہ جن فقادا نا واریث کو ہم نے پایا ہان کی تعلیمات ادھوری اور معیار غیرعلی ہیں ۔ ندوہ کلاسیفائیڈ محدث ہیں، ندغکر ہیں، ندمنا سب فہم پغراست رکتے ہیں۔ ہمارے یا س جو جندا يك مثاليس موجودين ووكور نمنت كے لمازم، بوروكريك فارغ وقت من تقيدي آرئيل لكينے والے، جا ہے والم جااليورى بول، جا برويز بول، جا بروير شرف بول جا بوك أور وانثور ہوں، جا ہے وہ سوشلت ہوں، ایک بات بھٹی ہے کہ وہ کاسیفائیڈ عالم نہیں ہوتے۔ان کی اس علم میں تحصیل Zero (مغر ) ہے۔ان کی کوئی classification نہیں ہوتی۔ جب میں احادیث پر کئے گئے ان کے احتراضات پر آپ کوجواب دوں گا تو آپ کو بیتہ چل جائے گا کہ ينلم من كتن أتمن بين بيكولر، جديد طرز فكرا وروثن خيال كروه ..... حالا كله روثن خيال ب مرادا ظاہر ین علی تو جیہات تھیں جبر جوہمیں بتایا گیا اور جس تم کے اقص اعتراضات کے جاتے میں وہ رسول ﷺ کی شان میں کی کے لئے گئے جاتے ہیں۔ یہ گوزمغوں کے ملازم، پورپ اور امریکہ کے خذام ،غریب اور مساکیوں فکر ، یہ علوک انفہم علاء جو ہیں ان کوآی آسانی سے بیکہہ کتے ہیں کہ یہ ندیب کے بارے میں defensive اور apologetic ہیں۔مسلمان ہونے کی ویدے روس ہے معافی مائتے ہیں کہ باریز کی برقستی ہے کہ میں ملمان ہوں۔ پلیز قبول کرلو .... بھی امریکہ میں ڈاکٹر شیرصا حب بجی حرکت کررے ہوتے ہیں کہ یا رفکر نہ کرومیں ساری حدیثیں غلاقر ارد ہے دوں گا۔ آپ بس مجھے گرین کارڈ دے دو۔ والیس نہ جانے دیتا۔ یہ ہدائعتی ،معذرت خوامانداورخوشاہدانہ مسلک والےلوگ ہیں۔ایک صاحب میں ف ٹی وی ہر آنے کلئے رہاری حرکتیں کئے جارہے ہیں۔ایک صاحب گوزمنٹ کاایک آفس لینے کیلئے حدیث کے خلاف چھل کویز مارے ہیں۔ایک خاتو ن محتر محدود کے سی دے ربی ہیں کیونکہ انہوں نے خوش کرنا ہونا ہے اپنے آپ کو یا س طر زحکومت کوجووہ جائے ہیں یا س انداز فکر کو جو بقول ان کے پورپ اورمغرب میں اعلیٰ ترین سوسائٹی کی نشان دی کرتے ہیں۔ ہمیں تو ابھی تک کوئی ایسا مفکر مغمر اور دانش ور پورپ میں اَظر نہیں آیا جو بخاری اور سلم ہے بہتر رائے کی تقید کر سکے ، جو حديث من امام من حجر عسقلاني "إامام من تبيية جبيا سكالر بوليم بمله جمله مجله تجها حجى كوشش أظر آتی ہے گربغیر کی تعمل آگئی کے۔ پچھا حادیث پراعتراضات ذاتی اغراض، حساس ممتری اور تفی ا حمال برتر کا کانتیے ہیں۔" بحق بندرہ سوری ہے رسول الشائلی کی تعریف ہوری ہے اور میں خوا بخوا ه jelous ( حاسد ) بوجاتا بول كـ" يارآخر پندر بهويرس بيليا يك دانشور كي الحي تعريف ہوئی جاری ہے۔ ہم توان سے زیادہ پڑھے گھے ہیں۔ بارورڈے آئے ہیں، کیمبر نائے آئے میں، ہمیں کوئی جانا ہی نیں ہے۔ ہم تو اپنی ذہائے میں اعلی معیار کے لوگ میں اوروہ محمد عربی .don't believe in the honour of the Prophet بوتے رہ سلمان ہیں، يد رأت أيس موتى كاسلام كالأكاركروي محرافدر عدوه كوشش كرر بيموت بي كاس يقين، اس عناداوراس مجت کوجور سول الله نظی کے ساتھ لوگوں کو ہے اس کوکمز ورکز تکس ۔

 کچھ سائنسی مفکرین بھی ہیں جن کوسائنس بہت آتی ہے وہ برقسمتی ہے۔ local scientific effects (مقامی سائنسی اثرات ) پر نقید کررے ہوتے ہیں۔ اٹکا خیال ہے ہے كر يَغْمِر كُوسائنسي ايجادات كانبين بية قعا - يؤمين بية قعاء وونبين بية قعا -جوحديث وو كاني كرت میں وہ اس نوعیت کی کانی کرنے کی کوشش کرتے میں جس میں وہ بیتا سکس کردیکھوتی ارسول میلانے كوسائنس كابئ نيس يد تما - بيعديث موبي نيس عتى .... يا حديث غلا بما رسول غلا ب... دونول طرف سان کوفائد و پنجا ہے۔ کچھاعتر اضات وقت اور مقام سے بیدا ہوئے۔ ان میں تحوڑی ی justification ہے کہ شروع میں کچھا حادیث الی تھیں جو بعد میں آ کر improve(تبديل يا بهتر) بوكي - جيے بيلے خشاب لگا منع تما بحرجا مُز بوا۔ بيلے عذاب قبر کے ارے یس کہا گیا کنیں ہونا ،بعد میں وضاحت آگی آو کہا گیا کہونا ہے تو بیاحادیث زمان و کاں کے لحاظ ہے ہیں جو بعد میں یا منسوخ ہو کمی یا بہتر ہو کمی یا مزید وضاحت آئی گرجو تک محدثین صاحب شخ نہیں تھےوہ کی چز کواز خود منسوخ نہیں کر سکتے تھے اس لئے دونوں حدیثیں رہ گئیں جیے قر آن میں بھی ہے کہ بہلاثراب کا تکم ..... نجر دوسرا شراب کا حکم ..... نجر تیسرا ممانعت كا حكم .... اس طرح تحوزي تحوزي كركے جو مدايات آئي بي تواس كي ويد ي مجي لگنا سے كرايك حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہے۔امل میں انیانہیں ہے۔ بیا حادیث کچھ منسوخ ہو کم، کچے بہتر ہو کم، کسی میں مزید وضاحت آئی اور یہ زبان و بکال کی وحدے آ کم۔اب عارے یا س روائت ودرائت کے اصول موجود بین آن اس زمانے میں ہم اُس زمانے کے مدد و چکنیں کر محت جے اگر ہم نے "وارلو" کی جگ راحی سے اہم نے واقع قادمید کی جگ راحی مے اور ایوریش Hureshu کی جگ جواران کے ساتھ ہوئی ووراحی ہے واب ہم اس کی کی حتم کی تحقیق کے چاز نہیں ہو تکتے ۔ At most we can only discover a man of that age. ہم ای وقت کے لوگوں کی علومات پر بھر وسرکریں مے مگر جب اس وقت کے لوگوں کی مطومات پر جرور کریں گے تو جمیں دیجنایا ہے گا کہ کیا وہ بہتر اور سے راوی بیں یاغلد راوی بیں۔ اس کی حفاظت محدثین نے کی ہے۔ historians( تا رخ دانوں) ی کیاں کے زیاد ہڑا رہ کی شپ رپٹی ہے۔

بھیب ہات یہ ہے کہ اعلیٰ درج کے محد ثین پرامترا ضات کرنے کیلئے ہمارے آئ کے دانشور کمترین لوگوں کا متحاب کرتے ہیں، دا مگز روں کا انتخاب کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے پچھا حادیث براعتر اضات کے جوآب کے ذہن میں بھی ہوں گے ۔ مثلاً Stonning of monkey (بندر کارجم) یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک محالی روایت کرتے بی کروہ سنر میں گئے توانیوں نے دیکھا کہ کچھ بندروں کا جماع ہے۔جس میں بندرا یک بندرہا کوسنگیار کررے تھے۔ توجب مدمنے' کیآ بہتآ ئی کہ ہمنے بنی اسرائیل کے کچھلوگوں کوان کی مافر مانی کی سزا کے طور پر نسیس بندروں میں تبدیل کر دیا مینی ان کومنے کر دیا تھا ۔۔۔۔ تو ایک صالی نے اینا ایک وا قعینالا۔ اس واقعے کوحدیث نہیں کہا جا سکتانہ بہ حدیث ہے۔ اسکارسول ﷺ ہے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فرض کروک آپ میں سے کوئی شخص آئے اور آپ کوکوئی مصدقہ بات متائے تواس پرغور وَكُرُوتُهِ وَسَلَنا ٤ - اى طرح رسول الله كالحك من كوني فخص آيا بدوا تعدييان كياا وريد بخاري كا حد ہوگیا۔حضور اللہ نان صالی سے بدوا تعدن کراس پر کوئی رائے بیس دی۔اب اس مدیث كوغلاكها جانا ، مجمع يريجونيس آتى كوغلا كيول كها جانا ، ورى مديث يدي كرايك سحاني آئے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ''یارمول اللہ ﷺ میں ایک جگہ سے گزر رہاتھا تو میں نے و یکھا کہ کچھ بندرایک بندریا کوسنگسارکررہ تھے۔کیا یہ بنی اسرائیل کی انبین نملوں میں ہے نہ ہوں جن کوئٹ کروہا گیا تھا''۔ یعنی اٹکامطلب تھا کہ میں نے ایک بندرکورجم ہوتے دیکھا۔ یہ بات رمول ﷺ نے کی مالم میں نیم کی عرف ایک محالی نے آپﷺ کے سامنے یہ بات کبی۔اب آپ بتائے کہ کیا اس پر کوئی احتراض ہوسکتا ہے؟احتراض مدے کہ بخاری نے مدواقعہ كيول لكعام مجمحة وتجونين آئى كه جناب يرويز فاور جناب نذير صاحب فاى حديث ير کیوں احتراض کیا۔ یہ نہیں ایس کتی جی اٹی ہوں گی جوحضور عظیم سے بیان کی جاتی ہوں گى۔ا**س** پراعتراض كى كوئى وجەمجى بچى بىرىنى آئى۔

جملہ صدیث ہے کہ '' بخار کیا ایک وہ جہنم کا شور ہے۔ اے پانی سے شندا کرؤ' مسنف کو اس پر بیا صداف ہے کہ اور جہنم کیا شور ہے۔ اے پانی سے شندا کرؤ' مسنف کو اس پر بیا صداف ہے کہ حضور میلئے نے بخار کی مثال وی ہے کہ یہ بخار جہنم کی آگ سے ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تحار کو انداز بیان اور ووزم و نہ جانا بھی احترا ضات کا باص منا یا گر فور کیا جائے تو جہنم میں ہروقت آگ جاتی ہے اور بخار کی کیفیت بھی یہ ہے کہ بیدن کے ہر ھے میں بھتا ہے۔ ہر ھد تو زنا ہو زنا ہو انکل جانا ہے اور وضاحہ گری محموں ہوتی ہے آس میں خلوف عش کیا بات ہے۔ وہ خار کا جانا ہے اور وضاحہ گری محموں ہوتی ہے آس میں خلوف عش کیا بات ہے۔ وہ عاد کا وہ جہنم کو اس میں خلوف عش کیا ہا ہے۔ وہ

ال کوعق کا یا روزم و کا advantage (فائد و) نہیں دے رہا ہے بلکہ و و کہتا ہے کہ حضور علی اس کوعق کا یا روزم و کا کہ میں نظام ہے۔ اگر بیروانتی جہنم کی آگر ہوئی کو پھر کی تھی ہے۔ پہنا ہے۔ یہ نظام کرو نوائین و پچتا ۔ یہ بین کا ہم بات ہے جو حضور علی نے کئی کراے پانی ہے شنا کرو فوائین و حضوات اجب بخارتین ہو با کو آپ کیا کرتے ہیں ؟ پانی کی بنیاں جی رکتے ہو یا پہلے پانی کی بنیاں جی رکتے تھے۔ آئ بھی آپ اس صدیت پڑھل کرر ہے ہوگر موصوف کو یہ بات بھوئیس آئی کہ پانی کی مخاوب سے بھوئیس آئی کہ بانی کی بخواب دے سکتا کہ بانی کی بخواب دے سکتا کے لیک کی بخواب دے سکتا کے کہ مدیدے بھی جواب دے سکتا ہے کہ مدیدے بھی جواب دی سکتا ہے کہ دی سکتا ہے کہ بھی جواب دی سکتا ہے کہ بھی ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہے کہ بھی ہو کی بھی ہو کہ ہو کہ بھی ہو کہ ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہو

ایک مدینے ہے کہ "کھی اگر دودھ میں گرجائے تواسا دوسرا پر بھی ڈیودوکہ اس میں شریق ہوتا ہے"۔ اس مدینے پر بھی اگر دودھ میں گرجائے ایسا دوسرا پر بھی ڈیودوکہ اس میں تریق ہوتا ہے"۔ اس مدینے پر بھی اس نے اعتراض کیا۔ میرا خیال ہے معترض امنا کو کھی کے دوسرے پر میں المصاد (تریق) موجود ہے۔ میرے خیال میں معترض کھی ہے کرا بت بہت کھا تا ہوگا۔

کوئی آ میب ہوگا اس کے ذہن میں میں بھے کچھ لوگ کر گری ہے بہت کرا بت کھاتے ہیں، پھی چپکی کوئی آ میب ہوگا اس کے ذہن میں میں ہے گھا گوگ کر گری ہے بہت کرا بت بہت کھاتے ہیں کہ کہ گھا گوگ کر گری ہے کہ میں ایسانیوں کر سکا کہ کوئی تھے کرا بت بہت آتی ہے گراس مدینے میں کوئی خالی تیں ہے کھی کے دوسرے پر میں واقعی مصاد اللہ معترف میں موجود ہے۔ دیول میں سیاحت ہو چکی ہے۔ دیول الشیکا گئے تھے تھے ورمع ش ذرائح میں واقع ہوئے ہیں۔ الشیکا گئے تھے تھے ورمع ش ذرائح میں واقع ہوئے ہیں۔

ایک واقدیش آیا۔ کی اوگ رسول اللہ اللہ کے پائی آئے۔ ان کو بعدی بیا اری تی آق حضور عظی نے فرما کا اپنا وفول کا بیٹا ب بیو۔ انہوں نے بیا وروہ تدرست ہو گئے۔ فا وکو بیات بین کری گئی کردیکھوئی اسٹاک رسول بیتا رہا ہوگا ہے اونوں کا بیٹا ب بیو۔ اب اگر اس فادی جگر کوئی عیدائی بوتا تو کتا appriciate (قدر) کرتا ہے۔ بینی آئ کے اس دور میں اس فادی جگر کوئی عیدائی بوتا تو کتا appriciate بیتی میں ایک متدطر بی علاق ہے۔ ای طرح اب drine (بیٹا ب) کو جلد کے علاق کیا جا متعال کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ تفصیل جانا جا بی قو و اکر جلیل آپ کو تا دیں گے۔ بیٹا ب کے با قاعد analysis ( تجرید) میں ب شنا خت موجود ہے۔ اگر دیکھوتو urine میں ہے جی کیا؟ do help a man when there is no water available. کو چھوتو do help a man when there is no water available. لوگوں پر کی مرتبہ یہ فوبت آئی که انہوں نے اپنے urine کو پی کرٹر اروکیا ہے اور وومر سے نیم مرف یہ کہ اس کی ہر بیابت یا گوار ہے۔ اس بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو بیاری اندی گذری اور فلیظ تحقی جس پر حضور عظی نے ان کو ایس کہا گیا۔ اس کا نتیج بھی وی انگلا کہ وہ فحیک ہو گئے۔ جب وہ فیک ہو گئے وی کو کے اس کا نتیج بھی وی انگلا کہ وہ فحیک ہو گئے۔ جب وہ فیک ہو گئے وی کو کیوں اعتراض ہے۔ یہ بات کے کہا گو کیوں انگلیف ہور دی ہے۔ یہ بات میں کہا تھی ہور ہی ہے۔

حضور علی خار ما کی طوع اور فروب آفاب کے وقت نماز نہ پا حاکرو۔ یہ شیطان کے (horns) سینگ ہیں۔ موصوف نے اس پر برا اعتراض کیا کہ یہ ایک نیف شیطان کے (statement بیان) ہے۔ جناب! یخیف نیم ہے۔ حضور علی کے کرنانے میں دوبزی تبدیبی سورج کی پرشش میں بیٹا فیمیں۔ Egyptians (معری) اور فراعیبی معرضو اوبدار ک تبدیبی سورج کی پرشش میں بیٹا فیمیں کی پرشش کرتے تھے۔ دوسری طرف زرتشت اور ایرانی آگ ورسورج کی پرشش کرتے تھے۔ ان کے می ورشام کی جاوات کے بیمی اوقات تھے۔ حضور آگئ اور دوبان کی کی بیمی کو تا ہے۔ مناور میں خوب اور طوع کی بیمی کی میں اس کے نظر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ پہلے می سے ان دو مقوں غروب اور طوع کو شیطان کا حقہ بیمی ہیں اس کے نبر دار رہواوران دو وقوں کوتم اپنی عبد دی ہے۔

ایک اوراعتراض ہے کیا گربنی اسرائیل ندیوتے تو گوشت ندیزنا، اگر تو اند ہو تمی تو کوئی عورت خاوند کو betray ندگرتی۔ اصوفر پیایک بڑا پرانا تا رختی حوالہ ہے کہ حضرت تو آخ خطا ند کرتے گر جب ہو اکو شیطان نے بتایا کر اس میں eternal life (بیشر کی زندگی) ہے اور حمیس جرار دکا جارہا ہے اور تم کسی ندگی طریقے ہے خاوند کو تاکس کر لوسسے گربعض لوگ کہتے ہیں کرہ انے آرتم کو exploit کیا۔ اس کی کمز ورس ہے فائد واٹھایا اور کہا کہ میں تو سزایا فتہ ہوگئ میں تو چلی اور تم آزام ہے رہو جت میں سے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے: جمہارال دوزر شہرہارال حت

ی جی تبارے ساتھ ی چاہوں تو خیال کیا جاتا ہے کہ آم سے پیلے و eternal life کے

شايد مر داور تورت من مجمى كوئى غلاقبى بيداى ند بوتى \_ (الله اوراس كارسول ﷺ بهتر جائة ميں \_ ) تكريا ليك كوئى بات مين جس كويم غلا كهيكس \_

 آ ۔ نظافے نے اس کیفیت کود کوئیں لیا، بچوٹیس لیا،انہوں نے لوگوں کو بتا انہیں کریم کیا ہوتا ہے اور جب، مئل مع بواتون مرف بدكه بتايا كميا كريم كيا بونا ب بلكدا ساعلان بعي بتايا اورفر ماياك عرش کے مائے ہے مجھے دوچیکتی ہوئی سورٹیں عطاہو کس میں" والنا س اورفلن" اس لئے مدیجھنے کی عَلَمَى مت سَيِحَ كاك رسول الله وَالله عَلِينَا لا يرحونها أن يرحونهن كرسكنا تما تكريد كم الله كي مرضى ے ....ایک ایے بڑے استاد کو جو بغیر تج یہ کے اپنا علم convey نہیں کرسکتا تھا بدلازم تما کہ حنور ﷺ ای کفیت سم ہے گزرتے اور جانتے کہم کیا ہوتا ہے۔ تجر لوگوں کو بتاتے کہم کیا ہوتا ہے اس لئے رکہنا غلاے کر محر ہوا۔ رکہنا درست ہے کر محران کے ماطمن ہے گز ارا گیا۔ ا یک حدیث پر بے تحاشا احتراضات کئے گئے،متنداور پختہ حدیث ہے،میر ہاور آب جعے لوگوں کیلئے روح کی بخش کا عث ہے۔ کرم اور عنایت کا ماعث ہے۔ حضور علیہ کا تخذه امت بيساحاب رمول مَلِيَّةُ تِمْ تحر اصحاب نِرْمِ إلا "إرمول الله مِلَيُّةُ! بم بمي گنا ہیں کری مے ،حضور عظی کاچر وغضے ہے تماا ٹھا۔ کہا کہ تم ایک بات کرتے ہوتوا لڈ حہیں ز من ہے نیت وہا پودکر دے گا اورا ہے لوگ پیدا کرے گا جوگنا وکریں کے بقویہ کریں گےا ورخدا ان كو يخفي من زياده فوقى محسول كرے كائيمند كوال حديث يريدا اعتراض ب\_يرويزكو بہت اعتراض ہے،تمام عملیت پندوں کو بہت اعتراض ہے کہ پیکیماظلم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ خوش نی المت کوسنا دی کرتمباری خطا کی کوئی بخشش موجود ہے ..... بدو واوگ بی جوامل میں نمیا د پرست (fundamentalist) لوگ بین - practicalist (عملیت پیند ) رسجحته میں کہ تمام زندگی اعمال برے۔ایک تو جب کوئی شخص بدوی ٹاکرنا ہے کہ میں گنا ہنیں کروں گا تو وہ ایک genetic disorder( جین کی ہے قامدگی ) کی شکایت کررہا ہے کیونکہ انسان کے تو gene ٹی خطا ہے۔ اس کے باپ کے gene ٹی خطا ہے۔ جب سے پہلاکام جوآ وُم نے کیا وه خطاكي اوريبلاكام جوالله في كياوه الم بخشش عطاكي اوريبل دعاجعي مار إلى يمي آئي: "زَبُّنَا ظَلَمْنَا ٱنفُسَنَا وَان لُّو تَعْفِر لَّنَا وَتُو حَمِنَا لَّنكُونَنَّ مِنَ الْحُسِوِينَ "(٢٣:٤) ا سکے سوا میں کیا کہ سکتا ہوں کہ بیوہ سنگدل لوگ ہیں جواللہ کواجازت نہیں دیے کہ وہا ہے بندوں كر بخش دے اجازت بيلوگنيس ديے ،الله تو جارك كئے بہت كچوكرنا بے - برى مبر إن بتى ے بڑا کریم ہے وہ اور اس کارسول اللے ہم مکندوہ جارحدیثیں بخش کی جمیں سنا دیتا ہے مگریہ معترض قائل نہیں ہوتے قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ:

 توتم کہتی ہو کرتم ساری تم جمالیا کرتے دے ہو۔ تجرانہوں نے یوجیا کہ مارسول الشکافی اس کا عل کیا ہے۔ کہا کہ صدقات دیا کروتوا ی وقت مورتوں نے زیورانا رکررسول الشنافی کے حوالے کرد نے اور کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مہذاری طرف ہے صد قات ہیں۔میر ایدخیال ہے کہ بیال م داور عورتی دونوں موجود ہیں۔ آئیں کے روبوں کا بھی علم سے ورجو حضور ﷺ نے اے کی اس کا بھی علم ہے۔ جوعور تیں ایسی نہیں اللہ ان ہر رحم کرے اور جوالی ہیں ،اللہ ان بربھی رحم کرے اور حنور ﷺ نے کوئی غلا point out (نثان دی )نیں کیا تما گرینیں کیا کے صدقات دے کے بعد بھی وہ غلار ہیں گی۔ درام ل اللہ نے ان کونچرات وصد قات کی زیادہ تقین کی ہے۔ ا الکی ساری رسول الشریف ہے عقیدت ومیت کے مارے میں احادیث میں کہ اگر رمول الله تلك كالي في كرنا توسحابه مرام الله لين يحوك لكلي توات منديول لين محرا سكور ابرالكما ے کرمیرا کیوں نبیں ایباہوتا ۔وہ کہتا ہے کہ This is impossible رنبیں ہوسکتا، پیغلا ے طریا در کئے کہ پینمبر deleberately (وائستہ ) بیانہیں کیا ۔ جن لوگوں کو پینمبر کا یہ ہے کر رہی خبر سان کو یہ ہے کہ وہ ختم الرسلین کے ساتھ میں۔ جن کو پید ہے کہ ہم اللہ کے آخری رسول کی صحبت میں ہیں وہ بھلاان کا بال کیے ضائع ہونے دیں گے۔ان کے یانی کاایک قطرہ کے ضائع ہونے دی گے۔ایک بورا وجود جوہر کت اور نجر والا ہے اسکی ہر چز برکت اور نجر والی ےوہ کیے اس چنز کو ضائع ہونے دی گے۔اگروہ اییا نہ کرتے تو میں انہیں احمق سجھتا گروہ امحاب وقت تص صادب فيرتف ان كوية قاكه prophet كي البميت كيا ساوران كوية قا کرای نبوت عالی مقام کی ہر چیز کیا قدرو قیت رکھتی ہے۔ عالیًامعتر ض کے علم میں رسے نبیں ےاس لئے وہاں تھم کیا تیں کرتے ہیں۔

یے شارا ورائی احادیث میں، جو شاید سوال و جواب میں بھی تکیں میں نے اس سارے لیکچر میں کوئی افاظی نہیں کی، کوئی لفظ اپنی طرف سے add نہیں کیا اور بیکوشش کی ہے کہ آپ کومقام حدیث اور حقائق کے بارے میں بتاؤں ۔ سوال وجواب

سوال: جوگوں سے علاج کو medically بیان کریں؟

جواب: (ڈاکٹر عبدالجلیل) Leeches (جوکوں) سے علاق ہورہا ہے۔ leeches ہوا۔ grow (وربیوں) میں جہاں خون grow (وربیوں) میں جہاں خون grow (وربیوں) میں جہاں خون accumulate (جم) ہوجاتا ہے وہاں جو کئیں لگائی جاتی جیں اوران کی مدد سے وہاں سے خون لگال ایاجاتا ہے۔ ان کا فائد و میہ ہے کہ ان کے داخت اس میم کے ہوتے ہیں کہ جب بیان سے کسن لگاتی ہیں آوا نگاڑ میری جلدی heal (مندل) ہوجاتا ہے اور بعد میں وہاں established (مندل) ہوجاتا ہے اور بعد میں وہاں established

سوال كياكير وألنابول كامر تكب نبان جت من جائكا؟

جواب: جیساللہ تعالی ممانعت کی ہاتیں آ گے برا حانا ہا کا طرح صغیر واور کیر و کوبھی ہولے

ہو لےجا کر کھول آرہتا ہے مثال کے طور پرخدائے کہا:

"إِن تَجتَنِبُو اكْبَائِرَ مَا تُنهَو نَ عَنهُ نُكَفِّر عَنكُم سَيَاتِكُم" (١:٣)

اگرتم بزے گنا ہوں اور فواحش سے پر بیز کر وقو مچھوئے تچھوئے تو تم سے ہوں گے ہی ۔۔۔۔۔ اور ہم انہیں معاف کریں گے۔ اس کے بعد دوبارہ جب موقع آیا اور کی بزے گنا وکا ذکر آیا تو خداوند کریم نے ایک طریق معانی دکھا دیا۔ جیسے میرا خیال کہتا ہے آپ تصدیق کریں یا نہ کریں کہ حضر ہے آ بنم سے جو خطا ہوئی و و بظاہر جھوٹی تھی گرا گر ماحول کو دیکھا جائے جس میں وہو جود تنظیق وہ خطا بہت بزی تھی ورنہ میں است بزے کا روبا رحیا ہے کو مینے کا خطرہ در پیش نہ دیا۔ جیسے اقبال نے کھا:

> باغ بہت ے مجھے مکم سز دیا تما کیل کار جہال دراز ہے اب میرا انظار کر

ے بن بخش بھی نہیں ہو سکتی تھی جس کا خدا نے وعد و کیا ہے۔ اللہ نے اے قد رتی طور پر sum up (مُتَّرَابَان )كروا:"قُل يُعِبَادِي الْبَلِينَ اَسوَ فُو اعْلَى اَنفُسِهِ لَا تَقَنَطُوا مِن رَّ حسمَة اللهُ" كه دومير بيندول بي جنول ني يزي زارتي كي، يزيظم وجريج بيّ الله كي رحت سے مابویں نہ ہونا۔ آ مے اللہ نے ایک قانون دیا ہے۔ جس میں مغیرہ اور کیے و کی کوئی تخصيص نيم عود كبتاء "أنَّ اللهُ يَعْفُو اللَّهُ نُوبَ جَميعًا" (فِي تَهَا تَهمارار ووع جو تمام گیا و معاف کرنا ہے۔ )اس میں خدا نے مغیر واور کیر و کی کوئی تخصیص نہیں چیوڑی۔ پی حدیث رسول منافع ابوذرہ معاذین جبل اور ابوسعید خدریؓ سے روائٹ سے کہ جب رسول کرم عَنْ كُونِ مِن إِذِن لِنَا عُهُوعَ بِينِ عَنْ آبِ اللَّهُ فَرْمِ الإِكْرِيمِ فَرِل اللَّهِ الاالله كهاالله اس كرتمام مّنا ومعاف كروك كالوايك محاني نے يوچھا: " يا ہے ووكير و بول" ـ آب الله في فرمايا" يا بدو كيرو مول "مروجها" يا بدو كيرو مول "آب الله فرمايا تیری ماک فاک آلود ہو، یا ہے وہ کیر وہوں ۔ "بیعدیث تخد، رسول آف ہے۔ It's gift of .prophet to Ummah انعام و بخش ہے۔ بوئیں لیانہ لے ..... عارب بخیل لیتے تو کچونیں مگر دیے بھی کچونیں ۔ بیجوعلائے تل میں اٹاول جا ہے تو یکسی کی بخشش ہی ندہونے دی ان کا کاروباری گناواور اور اب علی ہے۔ بخش اوا تھے کام خم کروچی مے گراللہ نے ایک چزیر بخشش نیس رکی جس کی زجعت نیس ب،جس کے باس بخشے والے کی اتحارثی نیس ے جسکوخدا کے فخور الزحیم ہونے کا احماس نہیں ہے اسکی کوئی بخشش نہیں ہے۔ جب آ کی رَجِعت ہے تو آ پواپس لیٹ سکتے ہو۔ جب آ پُلا اللّه اللّه اللّه اللّه سُبِعَنْکُ اپنی کُنتُ مِنَ الظُّلِمِين كهر يكت بوتو آب بخشيجاني كاحل بهي ركت بور

سوال: حديد قدى الركام خدا عقويقر آن ياك من كون نيس عد

جواب: بن می موزوں بات بے محرقر آن شن ایک آیت ہے کہم نے جوبندوں کو بخشا ہا س کا ایک ایک آیت کا وزن کیا ہے، گئی ہاورزمان و مکال کے صاب سے بر بھی ہے۔"السوا محلبُ 'اُجِ کِلَمَت اللّٰهُ فُنَّهُ فُصِلَت مِن لَكُن حَكِيمِ خَبِيرِ" (حودالله) (الراسالی کُلُّ بن ہے جس کی آیا ہ جانی کُل گئی ہیں بچر محملت والے فدا کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہیں۔) اس نے قیامت تک جانا ہے ورجوا قوالی خدار مول میکھنے نے quote کئے ہیں یہ personal level( ذاتی نوعیت ) کے ہں اورانغ ادی نوعیت کے ہیں۔ ریغیبر ہے یات چیت ہے۔ان کی حیثیت اس law قانون کی نہیں ہے جس نے قامت تک جاما ہے اس لئے حدیث قدی وہ حدیث ہے کہ جوخدا نے personal level پر بات کی متمام انسانوں کے level پر وہات نیں ہے بلد ہی مدیث د کھالی جومی نے quote کی ہے کہ خدا جب کی کوا پناظم اورآ گی دینا جا بتا ہے تواس کی نظراس کے اور کھول دیتا ہے۔اگر دیکھا جائے تواس مدیث کے مصداق کچیکما وربب مخصوص اوگ ہوں محاور را یک مخصوص گروہ کیائے سے جوبڑے نصائص اور تکمت کے ساتھ خدا کورد هنا جا ہتا ہے۔ اگر تر آن میں بیصدیث آ جاتی تو رعموی اور تمام جملہ انسانیت كيلة بوا جابنه فتى كرابيا المكن قااس لئه بيات قرآن من نبي آئى قرآن من جوآيات آئي بين يه جمله انها نيت كيك بين، تمام لوگول كيك بين اور خوب ير كمي كي بن اوران كوالله تعالى نے متواتر اور مشہور آیات میں ڈی حالا ہے۔ اور حدیث قدی privacy of talks ہیں۔اللہ انے پنجبروں سے باتیں کرنا ہے، اپندوں سے باتیں کرنا ہے۔ القاء والہام سے باتیں کرنا ہے۔ بہت ی باتیں ایس جو خدا کی اپنی ہیں، ووجھی بھی دلوں برالہام انا رہا ہے۔اللہ کی طرف ہے بی سارے الہام میں جو کتاب کا حصہ نہیں میں۔ کتاب کا حصہ ایک جملہ ہے گا: "فَالْهَمَهَا فُجُورٌ هَاوَ تَقَوْهَا" (١ ٩: ٨) إِنَّا تِمْنَ ثَايِرًا كَا صِمِنَ بَيْنِ - راكِ rule کے totality کی کتاہے ہے جس میں بعض personal تمیں اللہ نے اپنے پیٹمبروں ے کی میں اور بہت کی میں جوشا پر آن میں اتی نیس میں گرز بوراور تورات کود یکھیں تو بہت ی اليي ذاتي نوعيت كي با غيما س مين موجود بين جودوبا روبيان نبين بيو كين محرا كر rule (اصول) دیکھیں تو دوبار وقر آن میں mention (تحریر) ہے جیسے گانون تصاص ہے یا جیے Ten :ರ್commandments

"وَا ذَا حَدْنَا مِيشَاقَ بَنِى إِسرَ آنِيسلَ لَا تَعَبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَينِ إِحسَانًا وَ فِى القُربِي وَاليَتْطَى وَالمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسنًا وَٱقِيمُوا الصَّلُواةَ وَاتُوا الوَّكُواةَ \* ثُمَّ تَوَلِّيتُم إِلَّا قَلِيلاً مِنكُم وَانتُم مُعِرضُونَ "(٨٣:٢)

(اور جب لیاہم فے عبد بنی اسرائیل ے کہ نتم عبادت کروسوائے اللہ تعالیٰ کے اور والدین کے ساتھ احمان کر واور شختے داروں اور شیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کیلئے انھی ہات کہوا ور نماز گائم کرواورز کو قادا کرو کی مرکز کے تم کمر بہت تھوڑ ہے تم میں سے اور تم اعراض مرستے والے (مند پھیر نے والے ہو)ایسے قوانین تو قرآن میں موجود میں گرجو personal ( وَاتَّى ) با تمل ہوئی ہیں وجو جوڈییں ہیں ۔

سوال: حدیث ہے کی علم حاصل کروچا ہے تمہیں چین جانا پڑے نظم و بھت کا منع میر کز تو مدینہ تعالیم چین کی طرف شارہ کیوں ہے؟

جواب اس حدیث ہے بالکل مراد پنہیں ہے۔ وی اور کتاب تو موجود تھی گریدا س ککن اوراس طلب کی طرف اشارہ ہے کہ مع حاصل کرنے والے اور بیٹریا ہے بھی اے انا رالا کیں جیے میں نے حدیث پر دھی تھی کہ'' عَلَم اگرا و بی ثر پار بھی ہوتو کوئی نہ کوئی تجی اے اٹار لائے گا''۔ لینی اس كلئة آب كويا ي كتى بى دور جامارا بـ ----اس كى مثال تعزية سلمان فارى كى زند كى ساتى ے کہاں سے نکے ....معید شمس کے بھاری تھے۔ مدتوں زرتشت کے ندہب میں گزاری۔ پھر یہودی ہوئے۔ حقیقت کی تلاش میں مدتوں اہل یمود میں رے، مجر عیسائی ہوئے۔ علم اور آئتی کی ماش میں مدتوں کیساؤں کے راہوں میں رہے۔ جب وقع آخر آیا ، تو مجرای شاخت اور الميت كى تايش ربى لوآ غوش رسول اللي كل ينيج اور سلمان فارى كے لقب عصفبور ہوئے علم غرض وغایت اور تا اُس میں کوئی شخصیص نہیں رکھتا۔ پیفدائی علم کیایات نہیں ہے بلکہ بعض اوقات بہت سارے علوم ل كر آگئي كاايك level (سط) پيدا كرتے بيں جيے كوئي matriculate (میزک یاس) جب تک کالج میں نہائے اس آ گی کوئیں یا جو کالج کے ایک sector of education (صد تعلیم) کی ہوتی ہے۔ ایک گر بجویٹ ، پوسٹ گر بچو بے کونیس سجتا کی وقت تحصیل علم کیلئے فابیان اور چینی سیاح فیکسلاکی مینورسٹیوں کے دورے لگاتے تنے جیسے آئ کے ہمارے لوگ مارورڈا ورکیم ن کے چکرلگارے ہیں۔ کچھ مرصہ پہلے بی علا مے مغرب Cardoba (قرطبہ) کے چکراگالا کرتے تھے۔ بغداد کی یونیورسٹیوں ے علم لیتے تھاورت ططنیہ جایا کرتے تھے۔

سوال: یا دکرو جب اللہ نے انہا ء سے عہدایا کہ جو کچھ میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت ...... پھر آئے تہبارے پاس عظمت والا رسول سیجز کی تصدیق کرتے ہوئے جو تہبارے پاس ہے قسم کو ضروراس پر انیان لانا ہوگا ورضروراس کی مدد کرنی ہوگی تو سب نے عبد کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں تواللہ نے فریایا:'' کواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ کواہوں میں سے ہوں'' یہ بیٹات کہاں ہوا؟ بیٹاتی کی نوعیت کیا ہے؟ خصوصی طور پر'مدز کے لفظ سے کیا مرادے؟ تفصیلی جواب دی \_ جواب: بدير كاساد وى بات ب- جب الكست بوكي كالحم بواتوبهت سار بالوكول في بہت آ گے بڑھ کرس سے بہلے عبد کیا۔ مشہورے کہ جن لوگوں نے بہل کی ووانمیا دیے گئے تجر دومرے درجے والے آئے، تجرتیمرے درجے والے آئے، تجراولیا واللہ تعالیٰ آئے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک آ دھ آخری صف میں ہم لوگ بھی ہوں گے۔ (میں کالج میں بمیشہ پھیلی میٹ پر میٹا کنا تھا) تو ہم back benchers ہی تھے۔ویے ائم کے لالا ہے بھی ہم benchers مِن: ( تَجِيلِ مغول مِن بينيني والله ) أس وقت جب "الكستُ بسرَ بَكُم " كاير لا اقرار ہو گیا تو بچررسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اقرار لیا گیا۔ میں غلا بھی ہوسکتا ہوں گرمیرا دل کہتا ہے کہ تمام نبوت صدقہ ءرسول ہے۔ قر آن پہلے بھی انزا ہے قر آن بعد میں بھی انزا اور حضور عظیر آ کرفتم ہوا ہے۔ یہ آیت نفعد ین کرتی ہے کہ عبد کے مطابق تمام المیاء نے ایک ایک آيت قرآن كوتماما ورربول الله تلطية كاساته ديا قرآن قومون ملقون ورسل انسان براترا، يورا قرآن ایک فرد (individual) کے تمام حالات برجمی بودائر تا ہے اور بوری نسل انسان برجمی اوراات اے۔ جب سل انسان پر بوراائر رہا تھا تو اخیاء کی ضرورت پرای تھی جیے جب بائل وكائيل كاواتعه فين آيا اوركائيل في مائيل كول كيالوقر آن كاليك كانون الله في أبس أوهارويا ك جس في فرودا حد كُول كياتو كوياس فيسل انبان كول كيادور جس في يك انبان كويجالاس نے کوپانسل انسان کو بھالا ۔ تجر جب Prince Hamorabi کا زماند آیا ، حضر ت اور ایش کا زمانہ آیا توایک دوسرا کا نون قرآن کتاب سے نکال کران کواد حدادیا گیا کرا سے فیمراس سے میر برول کی مدد کرا وراس یغام کوایے لوگوں میں بھیلا۔

سوال: آپ جوتسیجات دیے میں ان کے اثرات بہت بخت ہوتے میں اوربعض اوقات توبہت

عی مخت ہوتے ہیں۔ابیا کیوں ہے؟

"هُوَاللهُ الَّذِي لَآ اِللهَ اِلَّا هُوَ عَلِمُ الغَيبِ وَالشَّهَا وَقِ عَهُوَ الرَّحَمْنُ الرَّحِيمِ ٥ هُوَ اللهُ الَّذِي لَآ اِللهَ اِلَّا هُوَ عَ السَمَلِكُ القُلُوسُ السَّلْمُ المُؤمِنُ المُهَيمِنُ الغزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ. سُبِحَنَ اللهِ عَمَّا يُصْرِكُونَ٥ "(٣٠،٢٢٥٩)

(ووالله ووذات بِنهي كوئى إله محروى جانے والا بغيب كااور حاضر كاوہ رتمان باوردهم ب والله ووذات بنهي كوئى إله محروى باوشاء بهت مقدى، سراسر سلاحى، اس ديے والا، تنهبان، زبردست، بازور تحم بافذ كرنے والا، بنا ہوكر رہنے والا، پاك بالله أس بووہ شركة غيراتے بيں)

كويا شدت نفسيات كودوركر كراواعتدال يركامزن كرے اوراعتدال مي أو سردر ذبيس ہونا ..... سوال موجود وحالات من كيايا كتان تباي كي طرف نبين جاريا؟ جواب: ما كتان كو كچريمي نبيل بون كا ..... بديرا خويصورت ملك ساور جوجتنا خويصورت بوگا ظاہر ہے کہ اس کی برصورتی اتنی جی زیادہ نمایاں ہوجائے گی بیال بہت اچھے لوگ ہیں۔ یوری ہے۔ مسلّمہ میں ہے سب ہے اچھے لوگ ہیں ۔اللہ ہے انس تو سارے بی مسلمان رکتے ہیں گر رمول ولنظف محبت اتن كوئى نبيل دكھنا جنايا كتان كے لوگ ديجتے بيں تو بھر بھلااس كوكيے بچھ بو گا۔ چھوٹے چھوٹے ہولنا ک خلاف ذہن خلاف انسانیت واقعات بعض اوقات اس کی سرسز چادرکوبرنما کرویے ہیں۔.but this all is for a little timeاورساری ونا بھی اگر لُ كريا ہے، تمام منا كان وقت بھى اگرل كريا بين توان كامتصر كبھى بھى يورانبيں ہوگا۔ بيدلك زماندہ آخرتک رہنے کیلئے ہے۔ بیسٹے گانیں اورتقیم نیں ہوگا۔ اس نے جو جنگ از نی ہے وہلاکر رے گا۔ اہل ہند کے مسلمان اپنے اخلاص ووفا ہے یہ جنگ لڑی گے اور جب یہ دورا نتباگز ر جائے گا تو مخلص، خالص ور خوبصورت مسلمانوں کا وقت آئے گا ورینیس کرانے خطانہیں ہوگی گروہ ایک معتدل معاشرہ اسلام کی بنیا در کھیں گے جہاں لوگ خوٹی ہے قوانین کیا بندی کریں كراورالله كاقول يورا بوكاك" تم يك جاؤ كرتو بم يك جائي ك"-" تم لوك آؤ كرتو بم لوٹ آئیں گے''۔اور نجراس ملک نے مزت ور تی کاخصوصی مقام حامل کرا ہے۔ نجر'' دید وو ول فرش را و' أن المان وقت كانظاركرا باورجيم الوقيم بن حادى مديث من كها كيا بي "ابلِ مِند كِ مسلمان بملِ الل كفر مِندكو لما ميث اور مساركري محداوران كامرا واورشر فا وكوقيد كري كي بخرام من مريم كي يخ كاساته دي كي" يكاس مك كامقدر ب محبرا في ضرورت نہیں ہے۔خوف ضرور ہے گلت ضرور ہے گرمنز ل انتا ،اللہ محکم وشا ندار ہے اوراللہ کے نقتل وکرم ہے ہم اس ما زک دورے گزرنے کے بعدا ٹی منز ل مرا دکو پنجیں گے۔ سوال: نظر گنے کی کیا ہمیت سے؟نظر کے اثرات کیا نمان کیلے خطرا ک ہوتے ہیں؟ جواب: جیسے آب سور ن کے یا رہے میں کہتے ہیں کہ کھی آ نکوے ندد کچھو۔ گرئین میں اس کااثر آ كى بسارت يريزنا بحالانكدو، كنى دوردونا بيجربهي آب كونيخة كى مدايت كى جاتى بيات طرح ارتکاز کی نظر جب انبان کے بالمن بر براتی ہے تو اس کو بیار اور کمز ورکردی ہے اوراس کی physical force ہوتی ہے گراس کا علاج تھی آ سان ہے۔ رسول گرامی مرتبت نے فرمایا کرجس کونظر کایا آسیب کا اندیثہ ہووہ پیدھارا جالیا کرے۔

"بِسمِ اللهِ ٱللَّهُمُّ اذْهَب حَرُّهَا وَبُو دُهَا وَوَصَبَهَا"

(الله کے مام کے ساتھ ،ا ساللہ تواس (نظریہ ) کے گرم سروکوا ور دکو دور کو دور کرد ہے) نظر بھی خنڈک ہے گئی ہے، بھی گری ہے گئی ہے، بھی برائی ہے گئی ہے۔ بتیوں کیفیتوں کواس دعا میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو بچوں پران کی سلامتی کیلئے پڑھنا ہوا ورانہیں نظر بدے محفوظ کرما ہو تو بید ناور حی جا سکتی ہے۔

سوال: من ایک پوفیش ہوں عورتم میر سپا سیخوی بنوائے آئی ہیں۔ نبی پاک سیکھنے نے
اب پندئیس فرایا جباری ایپ وفیش اور مجوری ہے۔ مجھاس کے بارے میں تا کیں۔
جواب: مجنوبی فحیک کروائے اور منڈ وائے میں فرق ہے بجنوبی کوصاف کر کے دوبارہ استوار کرنی اور ہے گرامل میں فرق یہ ہے کوجنوئی کو کمل طور پر صاف کر کے دوبارہ استوار کرنی اور بالوں کی مدونہ لینے کوم دود سجھا گیا ہے۔ اگر کوئی پوفیش چندہا لوں کو اوح اُوح کر کے ان کی
اور بالوں کی مدونہ لینے کوم دود سجھا گیا ہے۔ اگر کوئی پوفیش چندہا لوں کو اوح اُوح کر کے ان کی
ایٹ بین ہے کہ کمل طور پر بجنوبی منڈ واکران کی جگر فضول حم کی فیسلیس ندلگائی جا کیں۔
اور این نے فوا تمین کوشری پر دے باتھ مورا ہے ورا ہے کہاں میں فوا تمین کیا پر دے کی طاف ورزی نہیں کر دری ہیں۔ چیز دے کی جو دے کے بارے میں تعمیل سے تا کیں۔
مواف ورزی نہیں کر دری ہیں۔ چیز دے کے بر دے کہا رہے میں تعمیل سے تا کیں۔

جواب: چیرے کے پر دے کا تھم نیں ہے بلک اگر آپ کا احادیث کا مطالعہ ہوتو آپ کو پید ہلے گا کا مہات الموشین تک بھی میدان جگ میں جاتی تھیں، مدد کرتی تھیں، زخیوں کی مرہم پی کرتی تھیں بلکہ خوا ٹین اوران مردول کے درمیان او لے جانے والے ڈائیلاگر بھی درج تیں جو کہ ان کے فاوند نہیں چینے کیا کہ کیے دلا ور ہو کہ تبراری نوشی اور فالد چیچے پلے تو ہندہ زوجہ ابو میں خون اثر ااور کئے گے کہ "اور می خداور مول المنظی ایس ہیں کرتے ہے اور آپی میں گرفالد کی آ تھوں نہیں ۔۔۔۔۔ "کہ کہ کا مطلب یہ ہے کہ و جا ٹی بھی کرتے تھے اور آپی میں الرائی جھڑا بھی کرتے تھے۔ پردے کا تھم مسلمان عورت کی بچیان کا تم کرنے کیلئے ہے۔ اس میں سرڈ ھانیا اور گریان ڈھانیا ہے۔ اگر آپ خور کروواس سے اور ت کا اور کریان کہ جب بنوتر ظلہ کے با زار میں ایک مسلمان خاتون ایک یہودی کی دکان پر گئیں، یہودی نے اس کے ساتھ نیا دتی کرنے کی کوشش کی جس برا یک سحانی نے اس یبودی کوتل کر دیا۔ اس کے بعدوہ معالمہ نی اک مناف کے حضورالا یا گیا تو بہوریوں نے ایک اعتراض کیا کہ میں کیے یہ جاتا کہ یہ مسلمان ہے۔اس کے بعد اُمّ الموثين سودہؓ کاوا تعدیش آیا کہ جب ام الموثین سودہؓ گلیں تو حضرت يمرُّ جواجيانبيل سجحتے تحےامبات الموثينُّ كالبر جانا تو آ واز دے كركبا كها ب سود ویں نے تمہیں بچان لیا تو بحراللہ کے رسول کو حضرت تمر ﴿ نے مشور و دینے کی کوشش کی کر آپ انہیں یردے کا تھم دیں، گرحضور ﷺ خاموش رہے۔ بجر جب آیات ازیں تو اللہ کی طرف ہے ر دے کا تھمآیا نا کہ مسلمان عورتوں کی حیثیت ہے بچانی جائیں۔ جب میں امریکہ میں تماتو کچھ خوا تین ڈاکٹروں ہے میری ملا تات ہوئی ۔ان میں ایک مسلمان بھی تھی اوراس نے مجھ ہے بإلكل بجي وال يوجها كه بيان بهم سب لوگ يتھے بين ايك دومرے كوجائے بين يشريف لوگ میں کی میں کوئی الی برائی نہیں ہوتا ہم اگر یروہ ندکریں تو کیا حریۃ ہوتا میں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر می تمہیں دورے دیکھوں گاتو تم سب کوشر بف کورتی تجمول گا۔ گر می تمہیں مسلمان شریف عورے نہیں تجھ سکتا۔ میں پدید گمانی نہیں کروں گا کہ پدیری عورتیں ہیں۔ میں یہ تجھوں گا کہ رہام مکن سوسائی کی معز زعورتیں ہیں گرمیں تمہیں مسلمان عورتیں نہیں تجھوں گاالیتہ اگرتم نے تباب لیا ہوا ہے جاہے جیسے بھی لیا ہے۔ چیرے کیا اس میں کوئی تخصیص نہیں سے اوراگر تمبارے گریان ڈھانے ہوئے ہیں تو میں ضرور پیگمان کروں گا کہان میں ایک مسلمان عورت بھی موجود ہے۔ کچھ دنوں بعدامریکہ کے ایک ہوٹل میں ڈاک بڑا۔ جشیوں نے ڈاک ماراوباں بهت سارے لوگ موجود تھا یک گورے تجاب پہنے کھڑی تھی آوا یک ڈاکو بولا کہ بمن ایک طرف ہو جاؤتم ملمان ہو۔ توبات یہ ہے کہ یر دے ہے : نبوانیت مرتی ہے نباس کی نبوانیت کا خیال مرتا ے نہوہ مردول کیلئے کوئی باعب تبدیرے مرایک بات ضرورے کر سیجوان بن جاتی ہے کہ ب مسلمان عورتیں ہیں اور پیچان بی تصود ہے۔

سوال: سنت معاشرے میں بالکل ختم ہوتی جاری ہے۔ چندسنتوں کے بارے میں بتا دیجئے ناکہ ہمارے کئے صدقہ وحاریہ ہو۔

جواب: ہم میں طاہر وسنت کی کی ٹیمیں ہے۔اگر ہم اپنے معاشر کے دیکھیں تو میں لا کھ اہل تبلیغ بھی اظرآ جا کیں گے۔ چھیں چھیس لا کھ سنوں بحرے اجماع میں بھی اظرآ جا کیں گے۔ تین سوتیرہ کی average ہے دیکھیں تو ایک آ وہ کروز مسلمان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم میں ظاہرہ عبادات کی اب بھی کی نیس ہے۔ہم نمازیں براجت بیں، اللہ کی عبادت کرتے بیں مگر جو inner accountability ہے میں دیکتا ہوں کہوہ زیرو ہے۔ ہمارا بدریا ٹی تعلق ہمیں جوٹ سے نہیں روکیا۔ ہما رااللہ ہمیں رشوت ہے نہیں روکیا۔ ہما رااللہ خاندا نی تعصت ہے نہیں روکیا۔ ہما را الله بمیں کسی برائی نے نیمیں روکتا۔ایے اللہ کا فائد و کیا ہے؟اگر آپ کو زند ورہتا ہے۔اگر آپ کو ذہب زند ورکھنا ہے تو کہیں نہ کئیں خدا کوشریک حال کیجئے۔ وہا تنا دورٹیس ہے۔ کئیں نہ کیں اس کے ذکر کو تر زبان بنائے۔المب قلب بنائے نا کرکین نہیں اس کا حماس آب کے آس یاس رے۔ کہیں آپ رک کرکیں کہ بدیا بمانی ہے۔اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ کہیں آپ رک کر کہیں کہ میں اپنی بین کے خلاف اس جائیدا دیر بھنے نیس کروں گا۔ اس کواللہ نے بیاتی ویا ے کہیں آپ رکیل کہ میں اپنے اس دوست کو دحو کہیں دوں گا۔ بی خلاف خدا ہے۔ آپ نے اسلام کوئیں خیال خدا کوزند ورکھنا ہے۔اپنے دل میں آپ مرد وخدائیں بال سکتے۔ جب تک خدا ئےزندہ کاخیال آپ کےدل میں نہیں ہوگا۔ ظاقی عالم کاخیال نہیں ہوگا آپ اس کو جواب دہ نیں ہوں گے۔ جب تک آب اس کو جواب دونیں ہوں گے آب کے ذہب کی کوئی شے کوئی خالص فطرت حامل نیم کرسکتی کوشش کیجئے کہ آپ کا تعلق کی مفر وضدخدا سے ندہو ۔ کوشش سیجئے کرآپ کاخدا زندہ خدا ہو۔ حقیقی خدا ہو۔ وہ غروضہ نبیں ہے۔ وہ وہم اورآ سیب نبیں ہے۔ کیا عجبإت ے كرآب جن اورآ سيبرزياده يفين ركتے مواور خدا عظيمت برا عباركم مونا ہے۔ آپ جادور زیادہ یقین رکتے ہو۔ اللہ کے اس علاج بریقین نہیں رکتے کہ جوجادو کے بارے میں ہے۔آپ کا اعماد، آپ کا یقین سراب پر زیادہ ہے۔ چشمہ آپ حیات کی طرف آ نکواٹھا کربھی آپنہیں دیکورے ہوتے۔ بیا یک غلا ندہب ہے جس پر ہم جل رہے ہیں۔ بیہ غلارخ ے۔ جب تک خدا کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ جب تک اللہ آپ کے بالمن میں تح کے پیدانیں کرے گا جب تک اس کے خیال ہے آپ کی کیفیت قلب نہیں ہرلے گی accountability قائم نیس ہوگی۔ سابک بڑی عجیب یات ہے کہ ابوالحارث الحاسیٰ کی بین نے امام وقت نے نوی یو چھا کہ کیا میں حکومت کے بیکل کے لیمیوں کی روشی میں قرآن را ھ عتى بول يانبين توانبول نے يو جما كر أو كون ب - أو عجيب وغريب عورت ب- من تير ب فتوے کا جواب اس وقت تک نبیس دوں گا جب تک تو پنیس بتائے گی کہ تو کون ہے۔ تو پھراس نے

کہا کہ میں ابوالحارث الحاسي كى بہن ہوں۔ انہوں نے كہا كہ تھے ما جائز ہے۔ تو حكومت كے لیموں کی روشی میں قر آن نہیں یا ھائتی کرتو ای شخص کی بین ہے جس کاقول یہ ہے کہ ہم بات کنے کے بعدر کتے بی اور کا سرکرتے بیں کرہم نے بات کھیک کبی بے اغلا کبی ہے۔اللہ کے خیال ہے کہی ہے انفی اشکال ہے کہی ہے۔ گرا تا توہو۔ غیر معقول تھی .... بہت مدیمی .... شاید نقرب اور بسائی کیلئے مجت کیلئے ہم اس کیا دے ذریع اس کوائی زندگی کے معمولات میں ٹال کر سکتے ہیں۔اللہ کیا کہتا ہے؟ فضب ہے اِ خوف نے نہیں،حسر ت یا کام کی وہدے نہیں، شدت اٹمال کی وہدے نہیں، اللہ کی مجت اس کے وجو دِعالی کی تربت کیلئے، اس کردگارِعالم كَانْسُ كِلِحَ بُو" فَاذْ كُرُواللَّهُ كَذِكِ كُو إِنَّاءَ كُو" مِجْهَا دِكُرومِهِ آيا دَاحِدادُوا دِكرتَ ہونا کہ مجھے یہ چلے کر جسے تما ہے بیاروں ہے مجت کرتے ہو جسے تمانی belongings ہے منتق كرتے ہو۔ مجھے بھى و ليے بى كرتے ہو۔"او أَنْسَلَةُ ذكسوا" ذراز إِ دوا وكرونا كر مجھے یقین ہوکہ تم ہر چزے بڑھ کرمجھے انس رکتے ہو۔خدا آپ ے انس ومجت مانگا ہے۔خدا آب س خوف بين ما نكا - هذا جابتا ب كرآب اس ابنادوست مجمو- "وْ كُلفى بسالله وَلِيساً و گفتی باللهٔ نَصِیهُ ۱" مِن بی تو دوست بول تمهارا .....! اے معقلوا کم ذبنوا کیاں جاتے بولال کفر کی دوستیوں کلئے۔۔۔؟ کہاں جاتے ہوشا سائیوں کے زفع کے لئے۔۔۔۔؟ میں بی تو تمہارا دوست ہوں ....من بی تو تمہاراموٹی ہوں ....من بی تو تمہارا بددگار ہوں ....اللہ سے بہتر انیان کاکوئی دوست نہیں سے کوئی مدد گار نہیں ہے۔ کوئی مجت کرنے والا نہیں سے کوئی protector نبیں ہے۔اگر آ ہے اس سے تعلق جموز و کے تو دنیا بحر کے امراض کا شکار ہو جاؤ ے۔ بربادی کا شکار ہو جاؤ کے۔ عمادت تعور کی محاج ہے جب تک اے creative motive وائے کے order نیس جاتے وہ روح سے فالی ہے۔ آب اس motive برن کوا حکام جاری کرتے ہیں۔ وہاغ بی motive دیتا ہے کی آزا خلاص سے پرھنی سے اِنعاق ے بر هنی ہے۔ brain آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی نیات عمل کیا بین اور brain کو emotions کا اخلاص دل دیتا ہے۔ دین وعمل جب مرتب ہو جا کیں تو عبادات میں رنگ آ جانا ہے۔ بین اخوبصورت رنگ ہونا ہے۔ "صِبغَةَ اللهِ" الله كارنگ "وَمَن أَحسَنُ مِنَ الله صیغهٔ "(۱۳۸:۲) وراللہ کے رنگ ہے کونیا رنگ بہتر ہے اورعادت کرنے والے آوا کارنگ کوجاہتے ہیں۔

ف*طرتِ انسان* اَعُوذُ بِااللهِ السَّمِيعِ العَلِيم مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيُم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّ جِيْمِ

رَبِّ اَدْخِلْنِي مُلْخَلَ صِلْقِ وَّ اَخُرِجْنِي مُخُرَجَ صِلْقِ وَ اجعَلُ لِيَ مِنُ لَلْنُكَ سُلُطْناً نَّصِيْراً

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون ۞ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرسَلِيُنَ۞ وَالْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ۞

خواتمی و حفرات استیانی آزاد پیدا ہوتا ہے۔ بڑے

بڑے والنی وروں اور فلاسٹروں کا خیال ہے ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے گرا ہیا ہوتا ہے۔

بڑے والنی وروں اور فلاسٹروں کا خیال ہے ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے گرا ہیا ہم آئیں ہوتا ،

اصلا نہیں ہوتا ۔ ہرانسان جواجے وجود میں آیا ، اپنے ساتھ کم از کم تمین اثر احداد ہے ۔ ایک اسکے

immediate ہے استیار کروہ اثرات) ہیں اگرات ) ہیں ، دوسرے اسکے parental influences

acquired ہے استیار کردہ اثرات ) ہیں لیکن آبا و اجواد ہے چاتی ہوئی جلتوں کا وجود ایک آ

آگاہ اور فقیہ طاقت کی طرح ہونی انسان میں سایا رہتا ہے اور انسان بہت کی عبادت اور ترکیک کے

با وجود ان سے چھٹارہ نیس پا سکتا ۔ اہل با طن میں کہتے ہیں کہ با وجود تم مع بادقوں کے آخری چیز

جوانسان کے بیٹے ہے گئی ہے وہ اس آبائی جبلت کا وجود ہوتا ہے جواس کے چاہے انہ چاہے ،

گراوجود اس کے آبا واجود اس آبائی جبلت کا وجود ہوتا ہے جواس کے چاہے انہ چاہے ۔

توامائی کاطرف آنا ہے جب کی تر آ مے برحتی ہے اس سے پہلی عادات کی محبت جوارے ملتی ہے اُسکے ماں باب کی ہوتی ہے، اس کے إردگر دجو بنیا دی وجودا ور بنیا دی عادات ہوتی ہیں وہ immediate parental habits بوتی میں اور کہیں نہیں کوئی ب**نایا ہے ک**افع کرنا لظر آنا ہے۔ کہیں نہ کہیں کی معمولات میں کوئی بٹی ما دانعکی میں اپنی ماں کوایے شعور میں رکھ کر behave کرری ہوتی ہے۔ جب انسان اس ہے آگے ہو متا ہے جب وہ تعلیم یا تا ہے basic intelligence(ابتدائی زمانت) ہے جبوہ intellectual level(انتمائی تزین وبنی سطح ) پر آ رہاہونا ہے بنیا دی ذمانتوں ہے علمی وجاہتوں کو بڑھتا ہے تو اس میں ایک خصلت كالضافد بونا جانا بي سيحن ، يركن ، مجهنا ورسوين كى ..... مجرووا ين مخلف عادات كو افتارکنا ہے کچھا ندازز کے کہا ہے کچھا فتارکنا ہے۔ ساس کے acquired effects (افتياركردواراً ات) اوتي بين -آپ نووغوركيني كه حفرت معاوية في جب دربان مقررك اورلوگوں نے جناب امیر المونین ہے ان کی شکایت کی تو عمر نے اُن کوید ہے میں باہا ،معاویہ حاضر ہوئے آٹ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، ان کو دوبارے اور کیا (یدوالٹیئر کا قول نہیں تھا بلکہ سب ے پہلے جناب مرکز کی زبان ہے بیاب نگلی)"اے معاویہ اے بر بخت! لوگوں کی ماؤں نے ا ہے بچوں کو آزاد جناتھا۔ أو نے كب سے انبين غلام بناليا" سب سے پہلے بيات حضرت عمر في کی گراس آزادی اوراس نلای کاتعلق انبان کی چنی تربیت سے نہیں تھا۔ و دایک ظاہر وحالت، ا یک ظاہر و condition کہ جہاں ہرانیان جس کے حقوق برابر ہوں اگراس کے حقوق جا ہے وہ شنوائی کے ہوں ، جا ہے وہ حکومت کے ہوں جب فصب ہو نگے توونت کے امیر الموثین کوأس ظاہرہ حالت برخصہ ﷺ کے گا۔ مگر درامل اگر دیکھا جائے واشنے (طاقتو رز غیبات) powerful motives کی وہدے جوانیان کو drive دے رہے ہوئے جس،اسکو ترکت دے دے ہے ہے میں ، اس کوسویے برمجبور کررہے ہوتے ہیں۔ اس کو جملہ inferiorities ( کمتریاں ) وے رے ہوتے ہیں، اس کو Fake sense of superiority (جبلی احمال برزی) وے رے ہوتے ہیں ریجی بھی کی انبان کو آزاد نہیں جھوڑتے اس کے برعکس رسول اکر م اللہ نے فر لما كالشف بري كود بن حنيف ريدا كيا عالى فطرت يريدا كيا - و يختاي ب كروه جهوا يجه جوائے وجود کی آ گی تبین رکتاای می کونی ای فطرت بجواللہ introduce کردیتا ہے کہ جس کے بعد ہم ید عویٰ کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ انسان کی فطرت واقعی نیک اوراجھی ہےا ور

وہ نا تابل اصلاح نہیں ہے بکداس کی correction ہوسکتی ہے گراس کی اصلاح میں کسی متم کا کوئی شربیس ہے۔

سب سے پہلے ہمیں اس افتیا در می گی تھا ہوگا کی اشانیان کے ساتھ کیا کرتا ہاور
اس میں کی طرح کی فطرت introduce کرتا ہے، جس کے بعدوہ بید ہوگا کی جس نے
انسان کو وہ بن صنیف پر پیدا کیا ہے۔ ہمر سالیہ بنا سابی خودوست میں بنا سے مشہور
سے وہ وا اکثر ہے۔ میں ان کو متوجہ کر رہا تھا کہ مریش ہا اعتمال ہا ور ڈاکٹر صاحب آ ہے بھی
کچھ باعتمالی بر سدر ہے ہوائی گئے توجئر مائو تو انہوں نے چائے کے کھے کہا کہ پروفیسر صاحب
اعتمالی تو مرف اللہ میں ہے، ہم نے تو اور اور میونا عی ہے۔ اگر چہ وہ انہو ہوچ کے ہی میں اتنی گئی میں اللہ نے جس ایر کہا وہ خود تر آئی تھیم میں دیتا ہے اور ہیں۔ جب انداز
میں سنافس انسان کے بارے میں پرور گار عالم جود کو گائر ماتے ہیں وہ کی چھوٹی کی مثال کے
میں سنافس انسان کے بارے میں پرور گار عالم جود کو گائر ماتے ہیں وہ کی چھوٹی کی مثال کے
میں سنافس انسان کے بارے میں ہو مود گار عالم جود کو گائر ماتے ہیں وہ کی چھوٹی کی مثال کے
میں سنافس انسان میں جو mechanism (طریق کار) رکھا گیا ہے وہ یقیمیا میں نے دری کی کھوٹی کی مانسان کے اس کے ساتھ سوچا ہورائی گار) رکھا گیا ہے وہ یقیمیا میں نے دری کی کھوٹی کو انسان کی کھوٹی کی کار انسان کے اس کھوٹی کی ساتھ سوچا ہورائی گار) رکھا گیا ہے وہ یقیمیا میں کے ساتھ سوچا ہورائی گار) رکھا گیا ہے وہ یقیمیا میں کھوٹی کیا کہا گیا ہے وہ یقیمیا میں کھوٹی کے انسان کی کھوٹی کی ساتھ سوچا ہے وہ ان کی کی کھوٹی کی کار ان کھوٹی کی کھوٹی کیا کہا کہا گیا ہے وہ یقیمیا میں کھوٹی کی کو کھوٹی کیا کہا گیا ہورائی گیا کہا کھوٹی کیا کہا گیا ہورائی کی کھوٹی کیا کہا گیا ہورائی کی کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کیا کہا گیا ہورائی کی کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کیا کھوٹی کو کھوٹی کی کی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹ

"وَالشَّمْسِ وَضُّحْهَا ٥ وَالقَمْرِ إِفَا تَلْهَا ٥ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ٥ وَلَيْلِ إِفَا يَعَشْهَا ٥ وَالشَّمَآءِ وَمَا يَنْهَا ٥ وَالأَرْضِ وَمَا طَحْهَا ٥

(متم ہے سوری کی اوراس کی دھوپ کی اور تم ہے جاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور تم ہے دن کی جب وہ اس کورو تن کرے اور تم ہے رائ کی جب اس کوڈ ھانک لے اور آسان کی تم اور اس کی جس نے اے بنایا اور مین کی تم اوراس کی جس نے اے بچھایا ......)

انیا نوں کی معلومتا رق میں برف کے زیانے کے پالیس ہزار سال قبل میں میں انسان کا پہلا سرائی معلومتا رق میں برف کے زیانے کے primates میں بہلا سرائی بھا ہے۔ ویے آوائی کروڑ سال پہلے کے primates میں بھی انسان کا سرائی ملا ہے۔ گراگر ان primates کو جن کو پہلے انسان ہے مشاہبہ پہلا میں کہا گیا ہے اس گراگر انسان کہا گیا ہے اس کہ انسان کہا گیا ہے کہ وہ متساوہ کی انسان کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کہ کو انسان کی کہا ہوا ہے گرافر بیآ تا ہے کہ Homo ہونی کے انسان کی السان کو کہا ہوا گئی ہوئی جب تک کہ Homo انسان کی ہوانسان کی کئی صورت میں وقت تک کا بل قبل آئی گئی ہوئی جب تک کہ وجا ہے اس انسان کو دیمتے ہیں کہا سے انسان کی جو جا تھی ہوئی کر ویا جے آپ Cheolithic میں کہتے ہو۔ ایک قدم آگے جا کے اس thinking man نے اورڈ تی کی اور (سرچاہواانیان) کی اور انسان کے ہو۔ ایک قدم آگے جا کے اس thinking سے کہا ورڈ تی کی اور

سوچاشروئ كرديا - يەكيا حادثە بيش آيا كيانسان نے اچا ئك سوچناشروغ كرديا توشخ محى الدين ابن عربی ارشاد فرماتے میں کی انسان کو پیدا کرنے کے بعد بھاس ہزارسال تک الله اس برنظر کرنا ر ماہ بچر ہا گھاں اس بر نگل فر مائی اور ریسو بٹا ہواا نیان ہو گیا لینی اس کے بدن ، اسکے جسد کو بنا کر بياس بزارسال الله اس برنظر كرنا ربائجريها كبال سوچنا بواانسان بوا- Will Durant كبتا ے کہمیں اس مادثے کا پیونہیں جوسل انسان کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتا ہے کہ بیانسان بڑے ہڑے جادنا ت ہے اس کئے فئا کالاتھا کرقد کا جھوا تھا،معمولی ساتھا،اسکوبڑی جگرنیں جائے تھی، کسی جھاڑی کو پکڑ کے کسی جھوٹے سے شلے یر ،کسی سودا ٹ میں گھس کے اس نے بڑے بڑے حادثات وزين سينوا في جان بيمالي كرابهي بداس قال كبال قرا كه خلاف ارضى كاما لك مونا ، ند ابھی اس قامل قبا کے سوخے کے قامل ہونا ۔ تجرا یک جاد شہوا۔ اُس جاد ہے گئے برنہ اسائندانوں کو ے نداس حادثے کی خبر کی باشعور فلاسفر کو ہے۔ وہمرف تناجان یائے کہ کہیں باہرے ایک بہت بزاہر تی جارہ اس انسان بر آن بڑا اورانیا نی ذہن کی مقدار بڑھ گئے۔ وہ جوا پچھے بھلے ساتھ تحه اب ندرے۔۔۔۔ آج بھی جیمیز یا گلہ کرتے ہو گئے کہ"اچیا بھلاساتھ تھا ہمارا، ایک شاخ ے دوسری شاخ پر احجلتا کونا بجرنا تھا، یہ کیا جاد شہوا جوانیا ن اچا تک ہم ہے جدا ہوگیا۔" کہاں ووانيان كرجس كا دماغ 350 كيوبك سيني ميثر تعاا وركبال بيدائش طوريري 1000 كيوبك سينتي ميز كاد ماغ ..... دونول من كن قد رفرق يرا كيا - يس عربي اور بعض دوسر يفلاسفرول اور سائنس دانوں کے بقول کہیں سے ایک جارتی آیا اور کہیں سے ایک شعلہ، جوالہ آیا، کہیں سے حكت رباني كاليك مجز وبوااورا كبال يروجنا بواانان بوكيا يوية بوئ انبان كوايك دم تو کوئی چزنبیں آتی ہاس کوتر آن تونبیں دیا گیا ہا بھی دہا ٹی بند تنا، local تنا، بھرخداوند کریم نے ا یک ایک آیت دین شروع کردی۔ بیصدتہ ءرمول ﷺ ہے۔ میں تو پچھلی تمام نبوتوں کوصدتہ ، رمول الميني كبابول كقرآن الوثررمول الشافية كائ فن مناقعاء كتاب بي كودي جابير فتي كر اس سے پہلے بھی انسان بنا تھا،اس سے پہلے انسانوں کی نجات کیلئے بھی قرآ ٹی آیا ہے ایک ایک کر کے دی گئیں ۔ کچھاوگوں کورسالت بھی عطا کردی گئی۔ نیوٹیں بھی عطا کر دی گئیں ، کچھانیا نوں کیاءے نمات بھی ہیں آیات بن ٹئیں حتی کہ جو پہلی آیت تھی حضرت آ دیم کوتر آن میں ہے جی ٹال کے دی گئی کرجس نے ایک نبان کولل کیا کولاس نے سل انبان کولل کیا اورجس نے ایک انیان کو بیلیاس نے کو انسل انیان کو بیلا۔ اگرانیان اُی جبلت بر چانا جس بر Homo Habilis تما،ای فطرت بر چانا جس پر Homo Erectus قااورای طرزعمل پر چاناجس پر باتی سارے جانورچل رہے تخے تو یقین ہے کہا جا سکتا ہے کہ پنسل extinct (ما پید) ہوگئی ہوتی بسل انسان زمین ہے صاف ہوگئ ہوتی گرا کے طرف ایک بہت بڑاالہاتی ڈرامدآ سانوں پرمنعقد ہور ہاتھا کہ ا جا یک اس جانورنماانيان كوجو بظاهركي بعي الحجي فطرت كاما لك نقاء بظاهر لكناتها كذ فتنه ونساد كالحرتماء لَّنَا قَا كَيْلَ وَعَارت بِرَآمَادِهِ، كَلِيازُهِ مربرِ ركح بوئ كُومِ رباب، باتبيوں كاشكار بور باب جانوروں وَقِلَ كرريا ہے،جس مِن كوئى شعورى كرنت نبيں، جس كاكوئى كمر نبيس تھا، كوئى مقام نبيس تحاه غاروں میں رہنے والا بیانسان جوقفعاً اس قابل نبیں تحا کہ اس کوا تنابز اعزاز پخش دیا جاتا۔ الريدوما لك وكريموم وردكارجورة كالمجمى طرح جائة والاب كوفى كياب وركيانين ب-اس کو بھی ایک problem در پیش تھا۔ بے شار گلوقات، آسانی وزیمی گلیقات کے با وجود وہ مصن نیس قا۔ اسکویا قا کر مُکامیری ابعداری بور بی بہتمام اطاعت مُکماً بور بی بے .... اس نے زمین وآسان سے کہا کہ تھے ہر میں نے ریکام ڈال دیا، آتے ہو کہ نیس آتے ہو، برا جار انساحكم قاران كى كيام التحى بعلا ....ب ني كها "ات يرورد كار عالم! جم إني فوفي ب تیری اطاعت کررہے میں۔" ما نکد میں کیا sense تھی؟ سوائے اس کے کہ جواس نے feed كرديا اتى نے شار تلوق كوجوطر ز زندگى يروردگار عالم دے دے تھاس مي كوئى كنجائش اختيار نبیں تھی اور جب کوئی گنجائش اختیاری نبیں تھی تو پھر تعریب پروردگار کے کیامنی ہو سکتے ہیں؟ ت ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا کر تھا

مفاتھی جس کی فاک یا کی بڑھ کر سافر جم ہے

تب اس نے ایک فیعلہ کیا کہ عمل ان تمام گلوقات عمل سے ایک گلوق کو artificial intelligence (مصنوعی ذبانت ) دوں گا۔ان کوا ختیار ذات ورننس دونوں دوں گا۔ان کو ا جِمارُرابرابركر كرون كااورابك choice دول كا:"فَا لَهُ مَهَا فَجُورٌ هَاوَ تَقْواهَا"ان ك اوپر میں فتق وفجو ربھی الہام کروں گا جیے دل میں دولائنیں چلتی ہیں ای طرح دیاغ میں بھی ترسیل . یفالت کی دولائن چلتی میں ایک اچھے خیال کی اور دوسری رے خیال کی .... بیجو thesis من آپ کو دے رہا ہوں ابھی تک science اس کی ابتدا تک نیس پیچی۔ یہ Quranic concept ہے۔وولوگ جوشد پرانا ئے ذہن کے مالک میں وہ پیا ت اننے ہے بالک قاصر

ہو تگے کہ انبان نہیں سوچنا۔ عموی خیال اور تھو ریہ ہے کہ انبان سوچنا ہے گرقر آن کی متعدد آبات ستاتی میں کہ Mind is a collector of opinions ای پرمسلسل دوسلسلے ہر وقت طلتے ہیں۔ایک خدا کیاطرف ہےاورایک دنیا کیاطرف ہے۔ایک فیمر کےاوردوم ہے ثم کے۔اس میںانیان کوکوئی قابونہیں ہے کہ وہ کون ی سویق سوجے، کون ی سویق نہ سوجے۔ سينكوول بلكه لا كحول لوگ اگرايك مرتباي خيالات كاجائز و لے ليمي توان كومسوس ہوگا كه بم ا كثر وهات موجة من جوموجنا يخبين جاح ..... كيون؟ اس لئے كرہم تتى من مربيز گار ميں، ہم ثوقی عمادت رکھتے ہیں،ہم خدا کے رنگ میں رنگ جانا جانے ہیں گرہم پرتز غیبات ننس گزر رے ہیں، ہم پر برتر کن شہوات گز رد بی ہیں۔ آخرا یک وہ بیچارہ شخص جوز ند گی گز ار کے عبادات کے شعورے اپنے انجام کے قریب جارہا ہےوہ کیے ریسوی سکتا ہے؟ ساری تمرگزارنے کے یا وجودیمی وی morbidities س بر تملیآ ورموری بن اورو وسوچا ہے کہ میں نے کیا ایسا کام کیا ہے؟ میں کیوں ایباسو چار ہاہوں؟ توخوا تین وحضرات تمراورونت کے ساتھ ہونا وی ہے جو يروردگارِ عالم كارشاد بي "وَمُا تَشَاءُ ونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ" تَمْ بَيْن موي كَتِي بوبتمبار ب یاس ایسی کوئی کیفیت نہیں سے بیٹمبارا دوئ جی سرے سے غلا ہے۔ میں نے حمیس تمام intelligence س لئے دی ہے کہ بنا دی طور برتم ایک فطری فیملہ کرو۔ اس نے سورة دھ میں ارثافر الما: "هَال أَتِّي عَلَى الإنسَان حِينُ مِنَ اللَّهِ لَهِ يَكُن شَياءً مَّذ كُورًا" You were nothing, not mentionable existence. آيا نح مو آيا جاہتے ہو، تم کس اندازے اپنی عزت کے زخموڑتے ہو؟ خواتین وحضرات! جب کوئی تارے ساتھ یلا ہوا ورا بیا تک وہ ہزار کو کی کر بیٹھ تو آپ ضروریہ remark دیے ہیں کہ میں اے بری اچھی طرح جانا ہوں، میرے ساتھ بی علی محلے می کھیا ہوا ہے۔ How does he claim to be so different and so big? کیا ہے وہ کیریا ہے جو بہت بہتر جانے والا ہے۔ ہم تو شاید جیلسی ہے کہتے ہوں گراللہ هیقت حال ے مُطلع ہو کے پدکہتا ہے "فَلاَ تُسزَ كُوا الفُسَكُم" متائة آبكوا كازكو، تم كمال كما كازمو؟ يكادكون، باكبازى بي كياتم فياية اور جران كن روي ميشهوك بن البادول من سط مو يهو، ہن ی ہن کا ولایت نالیہ کے دعوے کررہے ہواور کہتے ہوکہ ہم روزہ ما تسال رکھے بھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں کعبہ میں ۔کوئی کہتا ہے کہ نماز کی کیاضرورت

ہے؟ ہم تو جب جا ہیں وجودے نگل کے کعبہ میں نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔خدا کہتا ہے: "قَلاتُوزَ خُوا أَنفُسَكُم" (متائية آب كوما كبازكو) من الجي طرح بانا بول تم كترمتنى ہو ۔ گراللہ تعالیٰ نے عمادات نہیں گنوا کمل، جب اس نے کہا کہ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانیا ہوں تو اس نے کہا کہ میں حمیمیراس وقت ہے جانیا ہوں جس میں نے حمیمیں زمین کے دامن میں ر کھاتیا۔ اس نے ایک biological creative end کی نٹاند ہی کی اورکیا کہ میں حمییں اً س دن ہے جانیا ہوں جب ہے میں نے تمہیں زمین کے دائمن میں رکھاتھاا ور میں تمہیں اس وقت ہے بھی جانتا ہوں جب میں نے تمہیں طبق مادر میں رکھا تھا۔اللہ یا ک تو ہمیں راحیا ہی وينا جات بين كرتم وه وقت كيون بحول كئ جبتم كوئي قابل ذكر شيند تتحد كوئي كائي تقر کہیں ایک لیے جرثو مہ وحات کی صورت میں تھے جس میں کوئی multiplic ation (یڑ حاؤ) نبیں تھی۔اجراءِ حیات بی نبیں تھائے کیے دیو کا کرتے ہویا کبازی کا ۔۔۔۔ ذرا دیکھوتو کے تمہاری زندگی کی آبتداء کیے ہوئی ۔ باول ہرے ، آسانوں ہے گھٹا کیں انریں ، زمینوں نے یانی کھولے۔ تمام زين كچرزين كئي، بجرزين سوكلي، كچرز كالا بوا، غليفا وربد بودار، بجراس يربيزي جي اوريشيش کی طرح محکل ہوا گارا ہو گیا۔ پراس کے نیج زندگی کا ایک cell پیدا ہوا۔ یہ origin موا، زندگی کا ایک cell پیدا ہوا ۔ مجراس cell کی change ہوئی، آ کے برجے ہوئے ریجی Amoeba ہوا، اور بھی paramecia پر مزیر آ کے مرد سے ہو سے بالا خرایک وجود فے سل انسان کارت بایا۔ پھراللہ نے فرمایا کراس کے بعد ہم نے إِلَى نَطْقَهِ مِثْمُوطُ مِنْ جِلْ وَإِنَّ إِنَّا خَلَقَتُ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ آمَشًا جِ" الديراكيا، double cell مِن تبديل كر ديا مِيني يبلِے single cellular تما نُجر double تما cellular کردیا۔ گرکیا ابھی اس قائل تھا کہ بیائے آپ کواٹیان کے آ دم کے اشرف الخلوقات کے دوئی میزرگی اورمز تفریائے؟ بالکل نبیں ..... not at all مجرہم نے جایا کہ اے آزما کیں تو ہم نے تجراس کوانتہائی ترتی افتہ نظام ہاعت وبسارت دیئے۔ پہلے حیات يجدوب يجد برُبُوتِي كُلِ. "نَبُسُلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سُمِيعًا "بُصِيواً" مَا مَتْ بَخْشُ، تَجْرِبِعارت بخش، وجود کمل ہو گیا ۔ گراہمی تک بھی یاس قائل نہیں تھا کہ ہم اے کوئی فطرتی ہنر عطا کرتے۔ مینی بیانیان اس قابل نبیں ہوا تھا کہا س پر کوئی آ زمائش cadre امتر رکرتے۔ بی وہیہے کہ شرع کے مطابق بارہ یا تیرہ سال کے بیچ یر آ زمائش کا کوئی cadre نیس ہے کیونکہ انجی

جون إن النافي المحتول المحتو

خواتین و حضرات اپورے بوش وجذ بے ہے ہم نے اس دنیا کو حال کیا ہے، بہا س بھین توکر ہاں کیں ، وجاہتیں طلب کیں ، انداز بیان اختیار کئے ، خرور و ممکنت کے اسباب اکشے کئے ، جب و جود سلامت ندر با تو ہم نے خدا ہے نداق کیا ، کا نات کی سب ہے ہوئی ہوئی ، سب ہے ہوئی فطری ھیقت کو اس وقت آئے جب ندو ماغ کا م کرنا تھا ، نہ باتھ کام کرتے تھے۔ اس ہم ین کی افسانی اور کیا ہو گئی ہے۔ اس سے نیا و cata acta اور کیا ہو سکتا ہو کہا بہترین صلاحیوں کا وقت برترین اشیا کو دے دیا اور بہترین چیز کیئے برترین وقت بڑتا۔ الشرکیتا ہے ان کا کھو جانا تمہا رے لئے آبیب ہے تم possessive ہو کے ہوئو کم از کم مجھے درمیانی چیز تو دونا ، میری insult تو ندکرو۔ جھے سے نداق تو ندکرو۔ گروہ پروردگار عالم اپنی رابو بیت میں شاہدیہ عبد کرچا ہے اور آپ نے دیکھا کہ سب سے بھی است جو تر آن میں mention و نشام اپنی رابو بیت میں ے ور پوبت کی ہے، یہ و وواحد صفت ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کی حتم کی کوئی condition نہیں رکھی" نہانے کی" نہ" نہانے کی" نہ گیاخی وخال کو، نیا ٹکار ذات کی، جوم خی کرتے رہو۔ روہ واحد مفت ہے جوہر condition (شرط) ہے آزادے اور جملہ کا کات کواس کے اثرًا ت تَنْجَةٍ بِن جا بِ آبِ اللَّهُ والوجابِ نها نو اب دوار دای بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ انیا نی وجود جب تیار ہوگیا تواجمی تک اس میں عقل وشعور کی کی تھی۔اب خدانے بیسو جا کہ بیٹنگی اور وحثی انسان اب اس قابل ہو گیا ہے کہ میں اس پر کچھ ذمہ داری ڈالوں ، میں نے اب اس کو artificial intelliance وحدى ورمتصوص ف كم يتاليا "إنَّسا هَدَينا أَهُ السَّبِيلُ المَّا شَاكَ أَوَّ المَّاكَفُودُ أَ" مِن فِي تَعْمِينِ عَلَى وشُعور بَخْنُ ديا ، رسته وي ونا نشا ندي كردي، ووذبن دے دیا جورے کو detect کرسکا تھا کیارہ استادے کیا تخشیم المرتبت استادے کرکوئی تخی نہیں کی ،کوئی گنا ذہیں۔ جاہوتو مانو، جاہوتو نہ مانو۔اس کوانتمارے کرفطرت انسان میں تتلیم ہے۔ أسكوانيان بريورا بورااختارے كيونكه انبان كي اس صفت كا ظهار فرشتوں كے ساہنے اس وقت ہو گیا تھا جب دونوں کے درمیان ایک علمی مقابلہ در پیش ہوا تھا۔ کا نتات میں سب سے پہلا ہڑا استاد ''اللہ'' ہے جہاں اُس نے شاگر دوں کوشاگر دی کی فعت عطا کی ہے وہاں اس نے استاد وں کو طریق استاد بھی سکیلا ہے۔ جب اس نے انبانوں کے بارے میں رفر ملا کہ "وَا فہ قَسِسالُ رُبُّكَ لِلْمَلْمُكَةُ إِنْ جَاعِلُ فِي الأرضِ خَلِفَةٌ " كِيثِ الرَانِ إِنَا إِنْ الْمُلْتُتِ مقررکررہاہوں گرفز شے تواتی کروڑ سال ہے انبان کو پڑےغورے دکھ رہے تھے کہ بدتو جھڑالو، نسادی قل وغارت کرنے والا انسان ہے، بیاللہ میاں کیافر مارہے ہیں کہ میں اس کو خلافت دوں گا،اس لئے انہوں نے بڑا جائز اعتراض کیا، بلکداعتراض تونہیں وضاحت طلب کی كتِم يز عيران بن بهم اليات كوتجونين كت "قَالُوا أنْسِعُلُ فِيهَا مَن يُقْسِدُ فِيهَا وَيُسفِكُ اللِّمَاءَ" كَا يَكِ طرف بم مِن جنهين عبادت كيسواكوني اورشعور عي نبين، كوني اور عادت بی بین اورا یک طرف" یه" ہے جوئر اسرفتہ و نساد کا کھرے قبل و غارت میں بڑا ہوا ہے بھائی بھائی کو مارر ما ہےاوڑوا سے خلاف ارضی دے رہا ہے۔اللہ نے کہا کرتم نے کھیک کہا ہے،تم نے بیروال یو چیکر گتا فی نیم کی جم اس بات میں شک کرسکتے ہو تم نے بردا جائز اورا چھا سوال بوجِما \_\_"وُعَلَبُ الأَدُمُ الأَسِمَآءُ كُلِّهَا ثُمُّ عُرَضَهُم عَلَى الْمَلْنَكُة ' فَقَالَ أَنِينُونِي بأسماء هؤ لآء إن كُنتُه طبيقين ٥"ابالله في وما ورفرشتو ل كو يجواساء وعد يُاور انہیں کیا کرتم دونوں حاؤمیں نے تمہیں ایک انٹر ادیت بخشی ہے۔ات تم دونوں کے دئوئی علمی كا متحان كا وقت سـ الله نے كچماساء كى تختى دونوں كود بدى اور ساتھا كيا لميا وقت بھي د ب دیا۔ رئیس کرمنے دیا ورشام کو لے لیا، language کی development میں ہیں ہزار سال گزر گئے۔ ایک لمبا وقفہ موالات گزراجس کے بعد دونوں کو واپس بایا اور یو جما What ?did you do with your brain من خيمين جوملاحيت بخشي تحي أس يتم نے كيافائد والمحالي ....؟ ال ذرافرشتو ل كاعتراض سئير، ال حان كي حقيقت كتي واضح مو حاتي \_\_انبول فِي اللهُ الله الله الله عند كَا عَلْمَ لَذَا الَّهُ مَا عَلَّمَتُنَا اذَّكَ أَنتَ العَلِيهُ العَجيه " بم توو ديزي بن بن كرتير عديني و data كي مواهار ي و بن من كوئي تصوراً ی نیس سکتا، ہم تو computers میں، ہمیں تو جوٹو نے بنایا اس کے سوانہ ماری کوئی association ہے خاری کوئی progeny ختاری posterity ہے جارا تو کچھ مجی نیں ہے۔اللہ میاں میں و تو نے جو feed کیا بس تنای علم ہے۔اس نے کہا اجھا اتم نے بالك فحك كبا - الشفرة رم م يوجها السة دم افوف كياركيا أن كما تحد الشجارا تما كرآم نے كيا كيا كراس كايد يوچينا كتجابل عارفاند بمازيروردگي ب،ايك كليقي عمل ير ازے۔ این مبارت ملیکا زے۔ بھلاس وئیس پاتھا کہ آم نے کیا کیا؟ آم سے او چھنے کی ورخى اس نے تو فرفر سنا شروع كرويا ليسي نگادي الفظ سے لفظ بنايا بقر وينايا ، وضاحتي كيس ، اس نے ہر چیز کے مام رکھ دئے تھے اتن strong صلاحیت ذہن کا اُس نے مظاہر ہ کیا کہ تمام محوقات عالم دنگ رو کئیں ۔ ما تک چران رو گئے کہ اس جال مطلق ، نسادی اورشر پند نے سکیا کمال کردیا۔ تب اللہ نے فرمایا کر دیکھویٹ نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں جو کچھتم ظاہر کرتے ہوا ور جوتم چھیاتے ہواور ریک میں زمین وآسان کے سب غیب برمطلع ہوں۔تمہارا احتراض جائز تھا کین من بھی توانی تخلیل کے تمام calibre ہے آ گاہ ہوں۔فرشتوں پر نضیاب آ دم تا بت ہو جانے کے بعد روردگار نے فرشتوں کو حکم دیا کا انحواوراس بھائی کی ہزرگی اور شرف کوتسلیم کرو۔ اے تحدہ کرواور رہیجہ و بنظیمی جوفرشتوں نے انبان کوکیا صرف ک ملاحیت ملب کی وہدے چٹن آیا۔ اس کی وہ نیا دی نظرت جوا سے فرشتوں سے متاز کرتی سے وہ اس کی curio sity ( بجنس ) ہے کہ بیامترا من کرے گا۔ جانے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ جانے کی کوشش کرے گا تو پحرو ہزتی کرے گا،شوا ہہ طلب کرے گا،فطریت پر وردگار پر جائے گا،غور وقکرے خدا کو پچانے گا"اِنّا هَدَينَا الشّبِيلَ إِمّا شَاكِرُ اوَامًا كَفُورُ "اور بِصالهُ عُم والا جاور بِصحافا عُم كُورُت كِ وَرِدُ قَى اور عُرْت كَ مِن اَنا نول كَن قَى اور عُرْت كَ مَارَنَا لَى فَيْ وَكُورَ اللّهِ مِن اللّهُ فَيْ اللّهِ مِن اللّهُ فَيْ اللّهِ مِنْ اللّهُ فَيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ فَيْ اللّهِ مِنْ اللّهُ فَيْ اللّهِ مَنْ اللّهُ فَيْ اللّهِ مِنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ مِن اللّهُ فَيْ اللّهُ مِن اللّهُ فَيْ اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

 الله كابنايا موا آ زمائش كابيه كيمي تحوز عرس كيلنة لكا عدا بديت كاحال بيانيان ا زلی نبیں سے گرتمام ماتوں کے باوجو داگر آ بے غور کروتوانیان کا پیسنراس کی ایدیت کی خواہش کی وہدے شروع ہوا ہے۔ابدیت تک زندہ رہے کی خواہش نے اے اس مصیت میں ڈالا ہے۔ شيطان كابركاوا صرف كي تفاكر جب أو تجل كهائ كاتوابدي طور يرزند ورسياً جيم الانكدابدي میں اور انبان نے بیاrisk لیا۔ وا ہے جنم، وا ہے جنت ایک إت فور کر کے متابے کو اگر آپ ے کہا جائے کہ آ ب ابداآ یا دنک زند ور ہی گے گراس کیلئے آ ب کوتھوڑی کی جنم بھی ہر داشت کر فیراے گیاو آپ مجربھی اہری زندگی کو بی چنو گے۔ا تاہذا احسان اللہ نے کیا ہے۔ کسی اُرے بربھی کتابن اا حمان کیا ہے اور کسی نیک بربھی کتابن اا حمان کیا ہے کتمام پر مشقتوں کے با وجودان کواٹی طویل ابدیت کی زندگی عطا کردی ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ہم جائے کی بھی تتم کے عذاب ے گزریں ہم مریں مے نہیں مجمی اگر اس پہلوے دیکھئے تو بھی ایک عجیب کام اللہ نے کیا ہوا ے کرا ک اہدیت کا وعد و ہر حال میں اس نے انسان کو دے دیا ہے تو اتنے بڑے کرم کا حال بروردگارا کوائی پری openingائی پری thinkingپراورات دے رہا ہے اوراس نے یزی وضاحت ہے کہا کرانیان کونس انیان میں جواعتدال میں نے بخشا ہےاور جوبا تی کا کتاہ م بھی ہے، بیاعتدال بھی بھی shift نہیں ہوسکنا گراس اعتدال پر بمیں ان تمن چروں کا سامنا کرایرنا ہے جو میں نے آپ ہے ابتدا میں موش کی تھیں کہ genetic built up مارے اقرے acquired built up مارے قررے مارا parental built up مارے اندرے۔ہمیں جنگ خدا کے اس اعتدال نے نیس کرنی ہوتی اس نے توہر چیز کوریز کیا رکی ہے نفی نفتی کر کے جموز دیا ہے اور آپ کو advantage بھی دے دیا ہے۔ آپ کو اتنا ہوا advantage وے دیا کہ ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر رہے ہے آپ بلٹ سکتے ہیں۔ یہ advantage (فائد و) ہے تو یہ کا۔ ورتو یہ سکرات کے طاری ہونے تک کھلا رہتا ہے۔ ایک شخص بزئ کے عالم ہے کچھ مرمد قبل تو برکر لے تو نجات اِ جانا ہے۔ ایک شخص دل میں سو نا سکتا ب كرالله ميال في بم سات سن سار مات ركر واع، اتى عبادات كرواكس، اتى مشقت المُوانى اوراً \_ بغير كى الى تختى كى بنش ديا \_ كيول ....؟ ايك بنيا د رست ند بهي اليا سوچ سكتا ے گرایک فطری ندہجی انسان نہیں۔ان دونوں کی سوچ میں بجی فرق ہوتا ہے۔فرض کریں کہ ایک كر دامقان مِن دوطالب علم داخل ہوتے ہیں ۔ایک طالب علم آ دھے تھنے میں اپنار چیطل کرایتا

ے ورا ٹی سیٹ ے اُٹھ جانا ہے ور دوسرا آخری دی منٹ تک کاغذ مانگ رماہونا ہے۔ ذبین اور عقل مندانیان choice کی مجھ آ جاتی ہے۔اصوالامتحان کادورانیاتوسارے برجے کیلئے ہوتا ے۔ایک آ دی اُس کود نے گئے وقت سے بہت پیلے مل کر لے یا last minute تک لے جائے۔کوئی ساعۃ اض نیم کرسکتا کہ ایک کورعائیت دی گئی ہےاورووس سے کونیمیں دی گئی۔اس لے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو شدید ندجی رقابات fundamentalist attitude رکتے میں انیس بم pragmatist religious بھی کتے میں۔وہ پیشہ بے صدوبا وُکس رج بن - ضدا كيك جولوگ فمازير حق بين ان كيك فماز مشقت نين ب كوكاركها جانا ب Love labour is sweet. ليني محت مين كوئي مشقت نيس - جولوگ ديوي جمه خدائ عز وجل رکھتے ہیں کیاو وا ہے محبوب کی خاطرا تنامعمولی سا کام بھی نہیں کریں گے۔کسی محبوب کی طرف ے اگرفر مائش آجائے کہمیں و فلال فوشبو جائے تو کیا آپ آ دی دات کواٹھ کر ما کیوں کے دروازے نہوڑتے بجرو کے کیونکہ فرمائش تو بہر حال پوری کرنی ہوتی ہے۔ گرآپ کا حال ہے ے کہ ایک طرف دعویٰ جرب بروردگار ہاور دوسری طرف اپنے وقت کا الحنا (نماز کیلئے) آپ ے نبیں ہوسکتا۔ "مجت" بی آ بونمازی الذت دیتی ہاور پیرواللہ فرمایا "هِب عَدَ اللهِ وَ مَن أَحسَنَ مِنَ اللهُ صِيغَةُ وَ نَحِنُ لَهُ عَبِدُونَ " الله كِرنَك بِهِ كُون سارنَك ساور عادت کرنے والے اُی رنگ ہے رنگے جاتے ہیں۔ اس لے محت اللہ کی نظرت ہے، رحمت الله كي فطرت بي مغفرت الله كي فطرت بي اور بي انيان كي فطرت بو في جاري - "فطوَّتُ الله الَّتِي فَطَوُ النَّاسُ عليها" (روم: ٣٠) (بوالله كَافِرت عوى فطرت ع بسريانيان كويدا کیاگیا)

تصوف مے متعلق لوگ ہو چیتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ والشہ کے رنگ میں رقابانا ہے اور خدا کو پالیا ہے گر practical بلکہ practical لوگوں کو بھلا کہ بچو آئی ہے۔ ایک النہیا ہے کے طالب علم کو بالحن میں جو ترب البی حاصل ہوتا ہے اس کر جو وی محسوس کر سکتا ہے جو اس کے بالحمل پر ٹناہ ڈال سکے خاہر ہے وہ لوگ جو شہوات ہے اُو پر اُنٹو کر دنیا ہے آگر رقے ہیں اور بلوغی ذہن جمل جیم اور جسس کر کے ساتھ کا ناہ کی سب ہے ہوئی دھیقت کی کھو ت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ وہ یہ سے مالی میں جن کیا ہے۔ اور عالی سرشت ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جن کیا ہے۔ اور عالی سرشت ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جن کیا ہے۔ اور الموضین جناب حضر ہے تو گو وازاں میں "الموضین جناب حضر ہے تو گو وازاں میں "الموضین جناب حضر ہے تو گو وازاں میں "الموضین جناب حضر ہے تو تو اور ایک وہ اور کیا ہے۔

رئے۔ ظاہر ہے بیا تفاظ او کوں کیلئے add کے گئے ہیں جو باگ تور ہے ہوئے ہیں گر کسلندی
اور ستی اُٹھے نہیں وہی۔ یہ افاظ ان سلما نوں کیلئے تہیں ہو سکتے جو سوئے ہوئے ہوں کیو کہ
سوئے اوگ تو بھی تھی نہیں سنتے۔ یہان ست او جود سلمانوں کیلئے تفاجو باگ تو با گرائھ
کرا گے بڑھتے ہوئے کمل تک نہیں آئے۔ اٹھال تب بی خوبصورت ہوئے ہیں جب وہ فطری
ہوں۔ رسول الشفظ ہرا نداز میں سب نے زیادہ خوبصورت اور معتمل ہیں۔ حضور المنظلے کے
خوبصورت اور امتحال ہوائے کی انداز میں سب سے نیادہ خوبصورت اور معتمل ہیں۔ حضور المنظلے کہ
خوبصورت اور المتعالم انداز کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آری ہووہ میں آپ سے
جاگے تو شؤلتے ہوئے اور گا۔ حضرت ما تشکل روایت ہے کہ جب رسولی گرائی مرتب تالے رات کو
خواسایا نی لیکرآ تھوں پر ملتے۔ جب یوری طرح بیدار ہوجائے تو اُٹھ کروشوفر ماتے۔ ویکھئے یہ
خوز اسایا نی لیکرآ تھوں پر ملتے۔ جب یوری طرح بیدار ہوجائے تو اُٹھ کروشوفر ماتے۔ ویکھئے یہ
کھوڑ اسایا نی لیکرآ تھوں پر ملتے۔ جب یوری طرح بیدار ہوجائے تو اُٹھ کروشوفر ماتے۔ ویکھئے یہ
کھوٹا سایا نی لیکرآ تھوں پر ملتے۔ جب یوری طرح بیدار ہوجائے تیں اور کل کیلئے تیار ہوجائے ہیں۔
سیلے ہاتھ پھیر لیے جائمی تو تا زودم ہوتے ہیں، گھل جائے جیں اور کل کیلئے تیار ہوجائے ہیں۔
بند بیوٹ کا کھوٹا ایک بہت می میرآ زما کام ہے۔ یہ بند بیوٹے ہماری میچ کی نماز کھا جائے ہیں۔
بند بیوٹ کی کھوٹا ایک بہت می میرآ زما کام ہے۔ یہ بند بیوٹے ہماری میچ کی نماز کھا جائے ہیں۔
بند بیوٹ کو بیک ہمائیں سنتوں کواینا کی اور ان کام ہے۔ یہ بند بیوٹے ہماری میچ کی نماز کھا جائے ہیں۔
بند بیوٹ کو بیک ہمائیں سنتوں کواینا کی اور ان کام ہے۔ یہ بند بیوٹے ہماری میچ کی نماز کھا جائے ہیں۔

بات تصوف کی ہوری تھی کے تصوف کیا ہا ورصوفی کون ہے۔ ترآن جید میں کچھ دوسرے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ خدا نے فرمایا: "میرے کچھ بندے ایے ہیں جن کے پیلو بستر وں ہوارج ہیں وہ آدجی را تو لوگوں کا بھی مذکر کی دوسرے ہیں وہ آدجی را تو لوگوں میں زمن و آسان کا فرق ہے۔ کہاں وہ جو کتی اور کہاں وہ جو دوی وجرد کی مشکل ہے اُسٹی اور کہاں وہ جودوی وجرد کی فاطر نیند کو ہیں ۔ صوفی تحوز این ھوانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دان رات میں یا تی نمازی میں اور مجرد کی اور کرتے ہیں۔ دن ابی ان کے پیلوؤں کو پچھو نے ہے دورد محتی رات میں جب بھی وہر وہرد کی اور کرتے ہیں۔ دن ہوت ہوت کی اور کرتے ہیں۔ دن کے پیلوؤں کو پچھو نے ہودرد محتی رات میں جب بھی وہروں کو اس کے جو لے میں کیا دیا ہوت کی اور کی علا کرتا ہے۔ کیا خداان کو دوتی کی کوئی کرانات اور فوق الفر سے کرنیں ان کے بیا کوئی کرانات اور فوق الفرات میں علا کرتا ہوت کی مطاکرتا ہے۔ کیا خداان کودوتی کی کوئی کرانات اور فوق الفرات ہوتے کیا خداان کودوتی کی کوئی کرانات اور فوق الفرات ہوت کی کوئی کرانات اور فوق الفرات ہوتے کیا تھا کرتا ہوت کی کوئی کرانات اور فوق الفرات ہوتا کیا کہ کوئی کرانات اور فوق کی کوئی کرانات کیا تھا کرنا کیا کہ کرنات کیا کر کران کیا کرنات کیا کرنے کیا کر کوئی کرانات کیا کوئی کرنات کا کوئی کرنات کیا کرنات کوئی کرنات کوئی کرنات کیا کوئی کرنات کیا کوئی کرنات کیا کرنات کیا کوئی کرنات کیا کرنات کیا کرنات کیا کرنے کیا کرنات کیا کرنات کیا کرنے کوئی کرنات کیا کرنات کوئی کرنات کیا کرنات کوئی کرنات کیا کرنات کیا کرنات کوئی کرنات کیا

مظاہرات؟اللہ تعالیٰ نے تو بور ہے آن مجید میں ولی کی ایسی کوئی definition نہیں دی ۔خدا نے وال کی بروی مختلف تعریف کی ہے۔ خدا کے نزویک زمین برووی متم کے لوگ ہوتے ہیں۔ 'اولیائے طاغوت'اور'اولیائے رحمٰن۔ درمیان میں تیسری کوئی قشم نہیں۔ اللہ برائیان لانے والے سارے بی اللہ کے ولی میں ۔ ضروری تونہیں کہ آپ شیخ عبدالقاد را لجیلا نی شیخ جندی اور معین الذین ا تبیری عی کے درجے کے وق ہوں۔ س نے کہا کہ آ ہے استے بڑے بڑے تا تیڈیل set کر لیں۔آپ نتہا دُل ہے دیکھتے ہو۔آخران اولیا ورطن نے بھی تو کہیں ہے شروع کیا ہوگا گر کیا ہم ان کے ساتھ ابتداء میں بھی شامل نہیں ہو سکتے ۔ابتداء تو ڈب خداوند ہے، آرزوئے پر وردگار ہے۔ان ہز رگوں نے بھی ابتداء میں آرز و نے پر وردگار کی ہوگی ۔ پینظرت انسان ہے کیفور وکٹر کے بعد انبان اپنینانے والے والے والے مربان خدا کو دھونرنا ہے۔ پیما کرماں جی کو دھونرنا ہے توسو (100) ما وس نے زیادہ محبت کرنے والے بروردگار کو بھی تو د حویز ما فطرت انسان ہے۔ کون سااپیا شخص ہے جس کوخدا نے اپنی دوئی ہے محروم تھبرایا ہے۔ بیتو ہم نے بانٹ رکھا ہے۔ وی مندور اہموں کی طرح کر بہن عرف غور وفکر کر یا کھشتری جنگ وحدل کرے گا۔ویش تجارت وزمینداری کریگااور و دراوری تیون جاتیون کی جاکری کریگا بهم نے بھی برقستی سے خود کوویش اورشودر می تقیم کرد کھا ہے ورنہ کوئی مسلمان ایبانہیں جے ولائب پروردگار کا حق حاصل ندہو۔اُس نے تو ولائت کی بری ساوہ ی تحریف دی ہے۔ "اُلاَ إِنَّ اُولِيَہ آءَ اللهِ لا خَسو فُ عَلَيهِ وَلَا هُو يَعِوْنُونَ " (خَرِ داريم بروست خوف وزن برور،ول م ) اور بدوراتو ےی And this century can rightly be کے frustrations .called the century of fears and frustration الشرتعالي مجيب وعد فرما رے ہیں کرمیر ے دوستوں کوخوف ہو گا ورند جزن وملال، را جانکیب اللہ کی فطرت میں نہیں ہے اورند بیانیان کی فطرت ب بلد از کالله کی فطرت نیس ب جلد از انسان کوسوچا ہوگا۔ أب متحمل مزاج ہونا ہوگا۔ولایت کوئی الیما شے نہیں کہ ایک دن میں ہر کر کی جائے ۔ایک دن میں تو كوئي معين الدين چشتي نبيل بنياً \_ سبيني عبدالقادرا لجيلاني "كود كيميته بن \_ أس عبدالقا دركونبين د کھتے جو 50سال بغداد کے جنگلوں اور بیابانوں میں نئس کے ساتھ معروف جدوجہدرے ۔کوئی بھی جنیڈ کی تحصیل علم نہیں دیکتا ۔ ب بی شخ جنیڈ کو دیکھتے ہیں لیکن ابتداء تو ایک بی ہے، ایک فطری natural خواہش ۔ اس خواہش اور آرزو میں کیا حائل ہے؟ بیٹھیک ہے کہ خواہش اور جب زمین کا رعالم ہے تو بندے کی ہتی کیا ہو گی۔جدید سائٹسز نے جب زمین کی حیثیت بتائی تو انبان کی اما کویز ی مخیس پینچ کیونکہ وہ خود کوکو ٹی بڑ کی شریجھ ریاتھا۔ جدید فلکات نے اورانظریہ، ارقائے انسانی زم عظمت کونو ڈکر رکھ دیا ہے۔انسان اپنی ہتی اور وجود کے لحاظ ہے اس قدر مکتر ے کہ ووخدا کا خوف ساری نہیں سکتا۔ بال البیتہ خوف کی بجائے ہمیں لفظ خشت استعال کرنا یا ہے۔ خثیت کا مطلب ڈر، خوف (fear) نہیں ہے۔ خثیت وہ خوف ہے جوآ ب کو کی بہت ا چھے دوست کی جدائی کا ہوتا ہے کہ کیل ففا نہ ہو جائے۔ خثیت وہ غم ہے وہ فوف ہے جوآ ہے کو اً می وقت لاقل ہونا ہے جوآ ہے کی کی کم عقل ذہنیت کی وہدے آ ہے کو کسی محبوب ہے جدا کر دیتا ہے۔ خثیت ایک تم کا ڈر ہے دوری کا حماس ہے، اہل فراق کی مجبوری ہے، خثیت وہ چیز نہیں ے جوم کد کے مُلا چیش کرتے ہیں۔ روہ نہیں ہے۔ رونوف نہیں ہے، کوئی بھی انیان اللہ کا خوف نہیں سبہ سکتا ہم عام زندگی میں ایک SHO کاخوف نہیں ہر داشت کر سکتے ۔اگر وجو دِخداوند کا بوجه آن پڑے تو کون سبہ بائے گا۔ وہ جومحوا کا تج بدر کتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وسعت محراانیان کے اندراک مجیب ی حسرت اور کھرے دوری کا شدیدا حیاس great) (nostalgia پيدا كرديتا سے اور خصوصاً تب جب كوئى راومنز ل اورنتان ندہو۔ جہاں سراغ حقیقت ند ہو۔ دور دورتک کے نثان معدوم ہوں۔ کی نخلتان کا اٹا پا ند ہو۔ ایسی حالت میں انیان کاغم، اُس کی نے جارگی اورا لاک اُسے خدا کی طرف رجو بٹاکرنے کے علاوہ کوئی صالح نیمیں وتی ۔ خدا ندہونا تو بھی سیند انسان میں کسی ایسے جدرداورمبر بان کا تصور ضرورا بحرنا جوا سے اس بے بارگ ، Nostalgia من ے تكال كركى منزل تك ينجاديا باورخشيت اى فم كانسو وُں كامام ب\_الله تو بحى نين جابتا كراوگ سى واري اور فوف كها كي \_اس فركب كما ك جُور ور ور فوف كاؤ ووقواس كم إلكل رعم كربا يدوو كما ب "أتسلُ مَا أُوحِيَ إِلَيكَ مِنَ الْكِتَابِ، وَاقِمِ الصَّلُوءَ -إِنَّ الصَّلُوةُ تَنهَى عَنِ الفَحِشَاءِ وَ المُنكُو " كَيَّابِ كَي تلاوت كرونماز قائم كروكة عما دات ظاهر وبرائيوں بروك دي فَي مُجرد يكھو : 'وَكَنِدُكُوُ اللهِ أَكْبُرِ '' مارا وَكُرُو بهت بِرُكابات بِ سِيَّة Personal Relation بِ وَاتَّى تَعْلَقَ ہے۔ با دِنُوا بک خفیہ تعلق ہے۔ بیدوات کا وات ہے تعلق ہے۔ ہر ذکر کرنے والے فرد (Individual) کا انٹرا دی تعلق ہے۔ بیانٹرا دی تعلق دوئتی ،محبت اورا خلاص کا تعلق ہے۔ خوف ہے تو بیاستوارنیس ہوتا ہمبت اور اخلاص بی اس Building Blockl ہے۔ گراہمی

کچھا ت ورجعی ہے و کہتا ہے کہ میر ہے عالم مینی عالم رہانی اور قبیقی دانشور (Intelle ctual ) وہ نیں ہیں جو مجموعاً معمادات کرتے ہیں بلکہ وہ لئے، بیٹھا ورکروٹوں کے بل مجھے ا دکرتے ہیں اورصر ف ادی نیس کرتے بلکہ زمین وآسان کی کی تھی پرغور بھی کرتے ہیں۔ وہ کوسمولوجی پر بھی سویتے ہیں اور Micro biology بھی ۔ وہ مچھر کی خلقت برغور کرتے ہیں اور هيقب عظلی بھی ہیشہ ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ (مچمر بھی تو اٹی طلقت میں ایک زبردست Technology رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں مچھریا اس سے بھی آ گے کی چیز کی مثال دے سکتا ہوں کیونکہ ہرچزا کی شاہکارے) جب بھی کسی کے پاس جنس ،ا خلاص اور روثنی ہو گیا تو اے خدا بے حدقریب لگے گا۔ اس سے مجیب طرح کانس ہونے لگتا ہے کہ وہ عقل عظیم، وہ دانش کل کیا کرنا ہے۔خدا ہے جذباتی مجت نہیں ہوتی بلکہ خدا ہے اٹلیزین مُقلّی طیر ہی مجت ہو سکتی ے عقل بی سے خدا کو بچیا نا جا سکتا ہے اور عقل بی و داخلی نرین تخلیق ہے جس سے خدا کو مجت ے۔خدا بی گلیقات میں سے عقل کوسب نیا دہ پند فرمانا ہے۔ بھی وہیہ ہے کہ جب خدانے عَمْلُ وَتَعْلِقُ كِيا تَوْمُ لِمالِا" جَل كروكها "الله تعالى نے اس كے رنگ، وُحنگ و كيمي، ما زوا نداز د کھے و خوش ہوئے فر مایا کہ میں نے کیا خوبصورت جز تحلیق کی مے لیکن اب بیعثل دیں ہے۔ "أنيا عبه ضنا الإ مانة على السيموات والارض والجبال" بم نے رقمام النت زين و آسان اور بماڑوں کو پیش کی ۔ سب گلوقات ہے کہا کہ کیا تم میری روسین امانت اٹھاتے ہو۔ س ڈر کئے گرانیان آ کے بر حااور کہا ہے ویزی بزرگی کی بات ہے۔ می عقل سنجال اول گا۔ میں اس دانشوری کوسنھال اوں گا گرانلہ تعالیٰ نے ساتھ ایک مات اور بھی فر مائی۔ What a stupid man ,he under estimated the job and over estimated himself مر النَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً " ال غاسية كام كومعولي سمجااورائي آپ كوبهت براياس نے قاضائے على نين ويكھا۔ قاضائے على صفداشاى، معرفب بروردگاراورخود شای \_انسان کی نظر جواز عقل برنبیس گی، خلانت ارضی بر گی \_ مینی " خلاف ارضی بھی ل ربی ہے اور سیادت ملائکہ بھی ساتھ حاصل ہور بی ہے میرے کیا گہنے، ز من ميرى، آسان ميرا، جنت ميرى .... "خودسوجة كياالله في علاكها: "إِنَّه كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً" 6 رب نانون عن 6 رب تولي ي فارغين -جواتى يحين ان عن عناده تر روثن خال ہو گئے ہیں۔ لے دے کے جوتھوڑے بیچے ہیں وہا سامات میں پھھآ گے بڑھیں

گر۔ جندلوگوں کوجموز کر دیکھیں تو سب بی نے خدا کوہانے کا وہ حق ادائیں کیا جواس کا حق تھا۔ اس لیے توخدا وند نے نر مایا کہ مجھے کوئی پرایا نہ مجھو۔ مجھے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھو کیونکہ بیاتو وقتی ہتاں ہں۔ میں بی تو ہوں جو تنہیں اربوں سالوں ہے آ کے لے کر آیا ہوں اورارہ باارب سال آگے لے کر حاؤں گا۔ مجھے جموز کر کہاں جاؤ گے۔ یہ و Transit camp ہے نارمنی متعقر ہے۔ تہمیں بیدا کرما تھا۔ مجبوری تھی اس لیے ماں باپ دینےاور مجبوری بیٹھی کرانیا ن کا پچہ پیدائش بر بہت کر وراور ما تواں ہونا ہے۔ دیگر بہت سے جانوروں میں ہم ویکھتے ہیں کہ سکتے پیدائش کے چند محوں بعد چلنا نجریا شروع ہوجاتے ہیں گرانیان کا بچیابیانہیں ہے۔اے کائی عرصتك د كي بمال كي ضرورت بوتى ب-اس ليران من شديد ممتا ورباب من يدرى مجت ر کھودی۔اگرابیاند ہونا تو کون اتنی مشقت اٹھا ٹا اورا تنی لمبی فسدداری کو نبحانا ۔باب میں بیٹوا ہش ک میں اپنے بیٹے کے مام سے جاما جاؤں اور اس میں بیرا Physical Outfit نمایاں موقر آن جُمد من برزاند يم كوك إلى عنون برازكرة تحاور ينيول وأفرت كى نگاہ ہے دیکھتے تھے۔اپی بی اولا دیس ایک جن کوایے لیے Insult اور دوس کی جنس کو نفاخر سمجھتے تحقوضدا فيال باب دونول من جدا جداتم كافاخرات بيدا كياوردونول اولا وكوائي الي وجد ے بیارکرتے ہیںاوران کے لیے بے خاشفما ٹھاتے ہیں۔اب پورپ کی ماؤں میں ممتاکم ہوگئی ے۔ان میں وہ Mother hood نیس ری جو کہونی باے بیری وہدے کروہاں شرق عیداکش مسلسل کم ہور بی ہے۔

حکومتیں ایک ایک بچ کی بیدائش پر وظائف دے رہی ہیں گر پھر بھی وہاں کی آبادی

یر صنے کی بجائے کم ہوری ہے۔ ورشی اس بنے ہے گریز کر رہی ہیں۔ مروا پی فسداری اٹھانے

ہے کتر ارہ ہیں پوری سوسا کی ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہے۔ بچاں کی متاور باپ کی شفقت ہے

مروم ہوکر Criminals بن رہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کو فود مجت ٹیس کی ماں کی گورٹیس کی وہ

میں ہے کیا مجت کریگا۔ So the entire community of the west is

میں اس میں کیا محبت کریگا۔ فاور سوروں کو بھوری کی موراور ایک مورت کے درمیان موجود

مرانی معاہدہ جوصد ہیں آبل مے پایا تعاوہ جرف بچ کے لیے تعااور معاہدہ یہ تعاک کورت کھر میں

روکر بچسنجا لیا وراگر ایبا تہ کرے گی تو نسلِ انسان معدوم ہو جا گی ۔ باہر بھاگ دوڑ میں تو

ہے درمیان کو دور میں کو دور میں کو دور میں کو دور میں کو اور اس کی خوراک اور دوری

Protections کے اسپاب مبیا کرے گا۔اب جوٹورت اس 40 ہزار سال قدیم تم انی معامد ہ ے انحاف کرے گیاتو یہ Unnatural ہو گااورم داس معاہدہ ہے روگر دانی کرے گا تو پنجی Unnatural بي بوگا - تو Ultimately الله تعالى نے انبان کوانک تفاخر بخشا - خدا نے فریلا: کہ مجھے ادکرا اورمیت ہے ادکرنا ۔ فوف اور وحشت ہے نہا دکرنا ۔ بلکہ مجھے اپنے یا دکرنا جسے ماں یا کوما دکرتے ہو بلکدا س سے بڑھ کرمیت سے خلوص اور فخر سے کہا س کے علاوہ میرا کوئی رہ اورموانہیں ۔ وہ میرا مالک ہے میرا کریم ہے۔ میں اس پرفخ کرنا ہوں ۔ میں اس پیا زکرنا ہوں۔ مجھے اس کی بندگی پیا زے۔ مجھے اپنے خدا کی خدائی پریا زے۔اللہ تعالی نربانا ہے کہ مجھے سے زیادہا دکرنا، مال ما**ں اور آ**ماؤاصدادے بڑھ کرنا کہ میں قائل ہو جاؤں کہ میں ہیر حال ان رشتوں ہے تھے مقدم ہوں۔ میں ہیر حال تمام تر جیجات ہے الاتر جع ہوں ورتمام کوبتوں ہے ہو ی محبت ہوں۔ ہرا یک ہے میرے لیے محبت رکھے پجر میں تجھے ساری محبتیں اوما دوں گا۔ ان محبتوں سے گز رکر مجھ تک آاور میری محبت سے نیجا تر کرسب کی طرف جا۔ جوبھی الش*کو کیلی* ترجم بنائے گا۔اللہ اس کے قر**ب** میں اتر آئے گا۔اللہ اے بی مسائی کا شرف عطا کرے گا۔ اور محس کہ First priority or the top priority of the human nature is only and only God جستر جمح اول ( priority ) درست ہو گی تو نحج تمام تر جھات درست ہو جا کم گیا۔ تمام Systems ٹھک ہو حا کم مے گرجب Top priority کونظراندازکردیا جائے گااور جے فطرت اعلیٰ کیا بندی کا خیال ندرکھا جائے گاتو ساری زندگی کرب و نے چینی ،تشویش ،انسر دگی اورخوف ووہم میں گزر جائے گی ۔خدائن سےاور تمام امن ای کی ذات ماہر کت نے جاری ہےاورامن ای طرح پیدا بوسكا يجس طرح اس فوعد بغرالا ين "ألاان أولياآء الله لا خوف عليهم ولا هم یکسؤ مُون" جب تک ہم اس کے بتائے ہوئے فطری آوا نین بڑمل پیرانیں ہوں گے ہمارے اندر کااضطراب اور ہماری جھینس ختم نہیں ہوں گی۔ بہت ممکن ے کے ظاہر اہم قابل عزت اورمحترم ہوں گروجو دانیانی کے اندر کی نبر ہیشہ نے چینی اوراضطراب کی ہوگی۔اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم فطری نجام اللہ ہے۔

وما علينا الا البلاغ

نفس ،انسان اورشيطان اَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْم بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبِّ أَذْخِلُنِي مُلْخَلَ صِلْقِ وَّ أَخُرِجْنِي مُخُرَجَ صِلْقِ وَّ اجَعَلُ لِي مِنُ لَلْنُكَ سُلُطْناً نَّصِيْراً

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون ٥ وَسَلامٌ عَلَى الْمُوسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ ٥

آ ن کاموضو کا یک برا بی کیکنیکل subject ہے اور ہم اے نئس ہے شروع کریں گے۔ صدیب قد ی ہے کہ خدا دید کریم نے نئس انسان کی شل میں اپنا ہز رین و ٹمن پیدا کیا ہے۔ آخریش ہے کیا؟ موتوں بقرن باقرن سے self پائٹس پر مختگوہوتی رہی۔ ایک اللہ کے وقل نے
کہا کہ دوجیّز بی آئ تک بچوئیم آئی کی کررپ نئس کتے ہیں اور مقام رمول ہی گئے ہیں گر
درامل تعلیمات نئس بیمو میں اورا کیسو میں صدی میں مرتب ہوئیں۔ اس سے پہلے اس علم کویا لفظ کو
کوئی علیمہ ووجودا ورشا خت نیمی دی گئی تھی اس لئے یہ کی کی بچو میں نیمی آربا تھا کہ انسان کیا
ہے؟ نئس کیا ہے اور اس کا طرز عمل کیا ہے؟ بیسلوک میں کہاں مزاحت کرتا ہے اور انسانی ترق میں کہاں مزاحت کرتا ہے اور انسانی ترق میں کہاں مواوت کرتا ہے اور انسانی ترق میں کہاں مزاحت کرتا ہے اور انسانی ترق میں کہاں مواوت کرتا ہے اور انسانی ترق میں کے نظام کی اس کی اور دور یہ
طلسم ہوشر یا کا و وجاد وگر تھا کہ جس کے طلسم میں سے نظام کی اور ف تا ما دی گئی ہے۔ پر وردگار
میں ہے جب یا ہے ہی انسانی نشانی نشانی ہے۔ پر وردگار
آپ کویا وہ وگا کہ برانے زیانے میں ایک فیزے اس نشانی تری کو ہم معز لہ کہتے ہیں۔ جو آئ
آپ کویا وہ وگر آن کو الشاکا لفظ نمیں بھتا بکہ خیالی خدا تھتا ہے۔ وہ قرآن کو خیالی خدا اور اس

جدید قری فق بی پاتے جاتے ہیں۔ انسانی او بام ، انسانی وساوی اور فقوں میں،
منس اور البام شیطان میں کچونر تی ہوتا ہے اور وہ ہیا دی فرق جدید بغداد نے ہمیں واضح کیا۔
جب اُن سے پوچھا گیا کر استارکتر مفنس میں اور فقد ، شیطان میں کیا فرق ہوتو انہوں نے کہا کہ
جب اُن سے پوچھا گیا کر استارکتر مفنس میں اور فقد ، شیطان میں کیا فرق ہوتو کی اور شہوت

آپ فی نکوتو دوسری جگہ جا کے واکا ویتا ہے۔ اگر آپ رو پے نے نکے نظر ہوتو کی اور شہوت

کر ن میں آپ کوڈال دیتا ہے۔ گرفس وہ فراب کا رہے جو مستقل پی حیثیت برتر ار رکھتا ہے
اور کی خوا بھی اور آرزو کے ذریعے بیا ربار آپ پر اُسی نیز کا تملے کرتا ہے جس سے آپ نجات
عامل کرنے کی گوشش کرتے ہو۔ بیشیا دی فرق ہے وہ سرے شیطان میں اور فس میں۔ اس کواگر

میں انگش میں بیان کروں تو یہ اور وہ سرے شیطان جو ہے یہ

shiftable کی جارحاند اخداذ میں تحرار) ہے اور وہ سرے شیطان جو ہے یہ خوالی جا ظواتیاں

نیال کی جارحاند اخداذ میں تحرار) ہے اور وہ سرے شیطان جو ہے یہ خوالی جا ظواتیاں)

دیال کی جارحاند اخداذ میں تحرار) ہے نفس کے معالمے میں جو تشاد ہے سب سے پہلے میں اُن اور کون کرنے باتے وہ لی جو اثنا دے سب سے پہلے میں اُن اور کون کرنے کی جاتا ہوں۔

میں انگل کورنے کرنے جاتا ہوں۔

جب عنز ال كامتله الحاتومعنزله نے ريكها كقر آن جو تكه فظ خدا ہے بكيه خال رسول عظ ہے اور یہ intellectual ذہائوں کے معیار پر ایوائیس از ناحی کہ اُس وقت جو Greek ideas)ور دومیوں (Romans) کا فلغدآ ریاتھا ہی ہیت ہے لوگ متاثر تح جسے آن کل جندلوگ متاثر میں مغرب میں ہے ہیں ۔ اُس وقت بھی کچھلوگ متاثر میں فلیفہ، بیان میں سے تھے اور سب سے بیلا مئلہ جوانہوں نے نگلا وہ اعتز ال کا مئلہ تماا ورجعے آت ہارے عمران secular ہو گئے ہیں اُس وقت کے عمر ان اعتز الی ہو گئے تھے معتز لہ ہو گئے تھے۔خلیفہ مامون الرشیدمعتز لہ کا سب ہے بڑا مقلداورا مام تھااوراً س نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر كونى قرآن كوخالق كاكلام يحجي كاتوأس كاسركاما جائے كالا نبي دنوں ميں امام احمد بن خبل كوروز کوڑے پڑتے تھے کیونکداُن کے باس دلاکل تونیس تھے گروہ اِرارائے مؤتف پر قائم تھے کہ بیا كليم الله كا كليم ب اورتم جويا بوكيد لوكرجم اب رسول الله كاكليم بيل الله كاكليم ات میں ۔ اس بنیا در حضرت ام کوروزاند کوڑے پڑتے تنے گرا سقامی دین اور بات ہے اور دلیل وینااور بات سے اس لئے قرآ ن تھیم میں اللہ نے فر ملا کرتم لوگ جب عمل وحرفت کے بغیر مقلدین کی حیثیت میں کوئی ندہبیا خیال قبول کر لیتے ہوتو خدا کی نیم بلکہ کی دینا کی پرستش کر رے ہوتے ہو کیونکہ تم اپنے اذبان میں آ گے ہڑھنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ہم خوش نعیب ضرور میں کہ ہماری نیا دی مزاحت خدا کوئتم ہو چکی ہے۔ ہم اس کھاظ ہے خوش نصیب میں کہ آباؤ اجداد نے ایک عمد فیرمتر قبدا سام ہم تک بہنا دیا گر جہاں تک اسلام جانے کی بات ہے اسلام بچانے کی بات ہے، جہاں تک سلام کی centericity کا تعلق ہا س کی جواب دی کا تعلق ہےوہ ہم میں مفقود ہے۔ ہم اس وقت ند ہب کی پرستش ضر ورکرر ہے ہیں تگراللہ کی پرستش ے بہت دور ہیں۔اتنے ہڑے عادت گزاروں، صحبے لے کرشام تک عادت کا شعور رکھنے والوں، مباحد آیا دکرنے والوں، بڑے بڑے محلات اور مکا تب ٹر تیب دینے والوں اوران کی یزی پڑی ہماعتوں کود کھ کرا لیے خیال آنا ہے کہ اللہ کے بندے اور رسول ﷺ کے خدمت گزار بعدوب الرون من المركيراي محملانون عرفرندب جب ديوارون من قيد موجائ ندبب جبآب كاندرسوخ بجيخ كا مادوخم كردك، ندبب جب كمل تظير بن جائ تووه بت گرى، بت سازى اور بت راخى موجاتى ب- ووالله كى سوئ ئيس رىتى يد كول نيس مونا -میں و نہیں کہتا کہ دیو بند برا سکول ہے ہریلو ک پراسکول ہے الجعدیث براسکول ہے گرخوا تین و

> بھا کے موش پدر کھا ہے تو نے اے واقط خدا جی کیا ہے جو بندوں سے احراز کرے

وہ اللہ جس نے آپ کوا پی کمل مجت اور دوئ کیلئے کا اس نے ہمیں شعور ذات ای لئے بخشا اور اللہ جس نے آپ کوا بھے حسرت ہے تم المهمیت و شعور کا ہے۔ المجت ہوں کے علی العباد "اے لوگوا جھے حسرت ہے تم پر کہ مجولے ہے کہا ہوا کہ مجولے ہے کہا ہوا کہ مجولے ہے کہا ہوا کہ اللہ اللہ ہم نے مجالے ہے اللہ اللہ ہم نے استعال اسالہ ہم کے استعال کیا اور ہم کہ کہا ہے تیں اور ہم کہ جھے بی پر ورد گارا علی سمجھے ہیں۔ کہا اور ہم کہ کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی سے کہا ہے کہ کہا ہے ہے۔ اس کے اس کی کہا ہے ۔۔۔۔۔؟

آن ہے آغروز سال پہلے دین پرایک بی تم کے جانور استے تھے۔ یہ تام کے تمام ابانور استے تھے۔ یہ تام کے تمام ابانورسورا فول میں رہے تھے۔ بجرایک جش نے فیصلہ کیا کہ نیس ماور الحیس کے ہم آسانوں کو جاکس کے ہم درخق کو کیکیں گے، ہم نے پتے ویکھنے ہیں۔ انہوں نے زیمن سے primates کہتے ہیں۔ انہوں نے زیمن سے

آ سان کی طرف جانے کی پہلی جدوجہد کی ۔ یہ ایک پہلا دینی فیصلہ تھا جو بہت عرصہ پہلے ان انیا نوں نے کیا۔ان انیا نوں کی شکلیں ہم ہے نہیں ملتیں، یہ عجیب بچو سے ہیں۔ان کے سر لمبیز سانڈ سے کی طرح میں گر رہانیا ن جو بنیا دی طور پر حضرت انسان کے ہڑے ہی برانے آباؤ اجداد بی ان کوہم primates کتے بیں ۔انہوں نے بہلاشعوری فیملہ بیکیا ہے کہ اب زمین کی سورا خوں کو لیکنے کے بجائے ہم آسان وسی کی وسعوں کولیکیں گے۔ یہ پہلے انسان منے مگر خواتین وحفرات! مبذب انسان کی زمین برنارخ new stone یا new stone age (تجرى زماند) ئىروئ بوتى بد يوليس بزارسال بېلماس كاكوئى سراغ نبيس المار والیس بزارسال پہلے تک بہت ہڑے برفانی سلاب کے بتیج میں زمین برآ ٹھ آٹھ میل گہری برف یو کی اوراً س کے بعد بہت ساری زندگی نیست وہا بود ہو گئی، جو پچ کر نکلے ان میں اس پہلے حفرستوانیان کا سرا ٹی ہا ہے ہے آئ ہم Homo sapien sapien کتے ہیں، جوآ ت کی تبذیب کالی نی ہے،جس ہے ہاری زیا دومشا بہت ہے۔ روسوچا ہواانیان تھا،مسلسل سوچا ہوا انبان .... بكر يكل كاانبان ب وإليس بزارسال بيلے كانبان بر يوزماند وجركاانبان ب يواً ى زمان كانان ب، جب انان في ستيال بهاني شروع كير، جب ورول في سویا کرانیانی بچدا اے نبیں بل سکنا جے جانوروں کے بیچے لیے جیں۔ اگر آ ب غور کریں تو ایک بہت بڑا فرق م دومورت کے فرائض میں اس وقت یہ بڑا کہ دونوں نسلوں نے بینچے کرسو جا کہ دیکھو بالإبات يرب كرجانوركا يجمال كريث من سفطة عي دورًا شروع كرديتا بمان كايجه لكتے بى مرموانا بے انسان كا يجى كافى سالوں تك بيانيس كرسكا كيونك أس كى زندگى فيرمحفوظ ب تو دونوں اجناس کے درمیان عورت اورمر دے درمیان ایک متعلّ صدیوں کا فیصلہ ہوا اور آت تک وہ فیلہ قائم ہے۔ جواس ہے انح اف کرنا ہے وہ نیا دی فیلے ہے انح اف کرنا ہے۔ فیلہ یہ موا كيكورت جارديواري كاندرجائ كى، يكى حفاظت كركى اوراس كركر دجارديوارى مرد بنائے گا۔ اس کی خوراک کا انظام مر دکرے گا، بیآ ج سے جالیں ہزارسال پہلے دونوں اجتاس انبان میں contract ہوا اوروہ آئے بھی جل رہا ہے مرف پیرکر آئ کی خاتون اس contract ے انحراف کرنے کی کوشش کرری ہے اور آن تا کامرد اُن فرائض ے انحراف کررہا ے جواس وقت ایک دوہر ہے کے نقبلے کے مطابق ہوئے ۔ گرسوال یہ پیدا ہونا ہے کہ Homo sapien-sapien ہونے ہے پہلے کے حرصے میں بیانیان رہا کہاں؟ جب ابھی مثل و شعور کی آگی کا دن نبیں ج' حاتما، جب مسلسل جہالت اور حانوریت کی رائے تھی آو رکھاں رہا؟ یہ جانوروں میں رہا۔ یدانے جسے باتی جانداروں میں رہا۔ یدائی مخلوق میں رہاجن میں کوئی انیا نیت نیس تھی، جن ترزیب issue نبیل ہوتی تھی، جن سے علم وعل کی کوئی مجوار نبیل پچوٹی تھی اس لئے بدانیا ن ابتداء بی ہان جانوروں کی خصلت اگیا۔ و وبنیا دی خصلت عموی ے تمام زندگیوں میں بائی جاتی ہے جانوروں میں بھی بائی جاتی ہے اورانیانوں میں بھی بائی جاتى ، استكمار بين يرورد كارتر آن من فرماتي من "وَأَحْصَدُ بِ الْانْفُسُ الشُّحِ" ہم نے تمام جانداروں کو تحل جان پر جمع کردیا۔ The first ever instinct سب ہے پہلی جلت جوسلِ انسان میں پیدا ہوئی أے ہم حس بقلا survival کہتے ہیں۔ بیاولین شرط زند گیتی، پیٹر وابقاءیزی تیتی تھی۔اللہ نے انسان کوزندگی بیانے کی پہلی حس دی، زمرف انسان کودی بکد چونی، ۲ یا، شراور بلی س کو دی۔ یدودس مشتر کہ ہے جوتمام حات میں مائی گئے۔ الله في اصولاً اعلان كيا كرتمام زند كي من بنيا دي ننس جوشترك عود survival عيادس بقاے جس کے بغیر ہم کی زند گی کو پیدائیس کریں گے۔ بیاتی قیمی سے کا اگر بقاتدارے دیے عن آجائے اور خدا کے رہے عن آجائے تو الله اس كا تااحر ام كرنا ےكراكر آب كى جان خطرے میں یا جائے، اگرآپ کی زندگی خطرے میں یا جائے اور اگر آپ مال کوحرام بھی کراو اور حرام كوحلال بحي كراوة الله بُرائيس ما نما - "إنَّه مَا حسرةً مَ عَلَيكُمُ السَّمِينَةُ وَالسَّدُمُ وَلَحمَ المجه نزيو" (١٤٣٤) يد جارجزي حرام مطلق بي كراكر جان خطر على يراجا ، زندگي جو الله كاانعام بووخطر مص يرُجائ واضطراب جان سے لكنے كيا اگرتم حرام بھى كھالوتو "إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رُحِيهِ" إلا شيالله بخش والامريان بي- زند كي كني: ي فعت تحى حس بقاكتي فيق ص تحی کہ خدا دید کریم نے حفاظت کیلئے آپ کو حدویشر بیت ہے متجاوز ہونے کی اجازت بھی دے دی گراس مقام پرایک واقعہ یا دآتا ہے کہ ہولل روم نے جنگ جنادین کے بعددی پڑے محابہ کو قید کرلیا۔ جب اُن کوریکھا گیا توہ مفلوک لھال، سو کے ہوئے جم والے دیلے ی<del>ک</del>ے لوگ تھے۔ وہ یڑے جمران ہوئے کہ ہمارے اتنے ہے کے مشکرے فوجیوں کے مقالمے میں رسو کے سڑے جگ جيت ين - أن كوقيد كيا كيا ، پُريزر ك حكم عائيل جوكار كا كيا - جب كيدن جوك ك گزر گئے بحریزر نے اُن کیلئے حرام کوشت مجوالا گراسیاب رمول بھٹھنے نے کھانے سے اٹکارکر دیا۔ سِزر نے اُن کوای آ سے قرآن ہے بیغام دیا کرتمبارے قرآن نے ، تمبارے رسول نے تبہارے خدائے تمہیں اجازت دے رکھی ہاور چونکہ تم بحوک وافلاس ہم نے والے ہوتو پھر حمیس اجازت ہے کہ تم اس ترام میں ہے کچھ کوشت کھا لوتوا سحاب رسول آگئے نے کہا کہ تم فیک کہتے ہو۔ جمیس الشک طرف ہے عذر ہے گرہم اسحاب رسول آگئے ہیں۔ ہم نے ووقع ل اپنانا ہے جوجمیں تقویٰ میں سحجہ رسول آگئے کے قائل رکھے۔ اس لئے جائے تاہم مرجمی جائیں توجمیں اس کی کوئی ضرورے نیمیں ہے۔ ہرقل نے جب بیستا تو وہا تا متاثر ہوا کہ اُن کیلئے دستر فوان فعت بجیجا۔

Survival کی نیما دیش کچھاور instincts بھی استوار ہوتے ہیں یہ مائیس ما اٹھائیں کے قریب instincts ہوسکتی ہیں۔ان میں مجت، حید، غصاورا حیاس ملکیت بھی یں ۔ رہنمام instincts مل کر جس packet کوڑ تیب دیتی میں اُے نفس کتے ہیں۔ جانوران خصلتوں میں رہے ہوئے ہم نے جو کھھ اوصاف جانوروں کے حامل کے اور جو کھھ ہارے اندر پہلے ہے موجود تھے رہتمام کے تمام اوصاف جب ل جا کمیں تو رول جل کے ایک پک بنا ہے۔ اُس پک کونس کتے ہیں۔اب سوال یہ ے کہ بیضا کا خالف کول ہے۔ اتن شدوں ے اللہ نے کیوں کہا کہ بیم اسب ہے ہو اوشن ہائی لیے کہ جلی انسان میں عقل نہیں ہوتی اور جس میں عقل ندہوا می انسان کویر وردگار جا نورے بدیز کہتے ہیں۔جس میں عقل ندہو اً میانیا ن کواللہ جانورے برتر کہتا ہے کہ برترین جانورمیر ہےزدیک وہ ہے۔"صُبّے' بُسکہے' عُـمـيُ ' فَهُو لَا يَعْقِلُوُ نِ " (١٤١٤) جواند هياور پيرون کي طرح آيات الجي رِگرتِ بن جو سویت سجیے نیمی، براجے جانے نیمی ہیں، فور فکرنیمی کرتے اور عقی استعال نیمی کرتے۔اب سوال يه بي كون الله important كيول بي يبال طع يطع من آب كوماؤل كرانيان ایک بڑی special محلوق ہے۔ بیکوئی گئی گزری محلوق نبیں ہے بلکہ genetic sciences کے سب سے ہڑ مے معتبر specialist جو پچیلے دُوں فوت ہوئے،انہوں نے کہا کہ پیاس سال کے بعد میں اپنی اس بخز واکساری کا علان کرنا ہوں کہ گروڑ ہاسال ہے انسانی genes مِي كُونَيْ رْتِي development مُبِينِ مِونَى \_ كُونَيْ تَبِدِيلِي مُبِينِ ٱلْيَ \_ كُونَيَ تَغِيرِ واقع نہیں ہوا ۔ ریکی دوہر سے جانور ہے نہیں بنا، یہ وہ Homo sapien نہیں ہے جس کوسائنس Homo sapien کبدری ہے۔ بیگور یلا نے نیس بنا، یہ تمینزی کا پیچاز اؤلیس ہے۔ اس کا تو ابتداء ی ہے gene پڑاspecial تھا۔ یہ بنائی کی اور مقصد کیلئے تھاا ورانیا نی جین آئ تک ا ٹی کروڑ ہاسال کی ہتی کو برقر ارد کے ہوئے ہے اپنی عادات اورا ٹی individuality کو برقرار رکے ہوئے ہے۔ یہا یک منفر دجین ہے یوری کا نئات زندگی میں جس نے اپنی صلاحیتوں کو یا لکل علیجدہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کی جانور ہے نہیں ملا۔ یہ یا ت بھی تج ہے کہارب ماارب سال کے distance(فا صلے) ہے آت تک کوئی بندر تجرانیا ن نہیں بنا۔اگر یہ progress ہوتی،اگر یه change بوتی،اگر mutation بوتی تو شاید حادثتاً بی کوئی بندرانیان بن جانا گراییا فہیں ہوا۔ بال! انبان این عادات وخصائص کی وہدے ضرور بندر بن جانا ہے۔ "وَكَفَعَد عَلِمتُهُ الذِينَ اعتدو امِنكُو في السَّبِتِ فَقُلْنَا لَهُم كُونُو اقِرَ دَةً خُسئِينَ " (٢٥:٢) جب نبان نصلت عمَّل حِموزُ مائے گا۔ ثعور حِموزُ مائے گا، accountability حجوزُ جائے تو وہ جانورانہ عادات کو یلٹے گا وہ عادات جو اُس کےنٹس نے کروڑ باسال میں جانوروں ہے سيكهين تب وه دنعتا بندرين جائے گا وريہ جواللہ نے فر ملا كه پس نے ان كو " مُحبوبُ و اقبرُ كَـةً خسٹیں'' میٹارے ہوئے بندرینا دا تواس کی ویٹی ریان انبانوں میں انبا نی تعل کے ڈیج نے کوئی نشو نمانییں کی، انہوں نے کہیں ہے بھی دانش مندی کاسیق نہیں سکھا۔ وہ دناوی معالمات کو ممل سمجتے ہے۔ وواسرائل کے مطلخی تھا پرانے زمانے کے بہودی ساہ کارتھ یا سے پہلی اقوام کےوہدیا عن لوگ جنہوں نے زمانے میں بڑی پڑ کیزا لیا تیں ٹکایس، خدا کے حکامات کونظر انداز کیا، اللہ یر ہزار ہزاراعتراض کے، بغیرسوجے تھے اعتراضات کے جیے ننس کی سرزمن کوشیطان exploit کرنا ہے۔خواتین وحضرات! ہم وہ زمن شیطان کوریتے مِن جَس روواية تَاكَانًا بِ" إِنَّمَا يَا مُرَّكُم بِالسُّوءِ وَالفَحشَآءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى الله مًا لا تُعلَّمُونَ " (١٢٩:٣) أورتهم خدار وها تمن كتيج بن جوتهم جانيج نبيل بين \_

 تمات اورکیا ہو کئی ہے۔ کیا خدائی آسانی سے ل سکتا ہے۔ کیا اللہ کا منصب بی ہے کہ خالب ہوتے ہوئے وہ ب سے جمعیں گے۔ کیا اللہ کا منصب بی ہے کہ خالب انسان خدار رائے دے گا۔ اگر ابیا ہونا ، اگر مجذوب زمانے کے رہبر ہوتے تو تجر تحر رسول اللہ خطائی کی کیا ضرورت تھی ؟ تجرکیا ضرورت تھی اعتدال کے آس اظار ترین مونے کو عطا کرنے گی؟ کیا ضرورت تھی کہ جو حمان بن نا بت نے فر مایا کہ اس تھے تھے گا اس میر سے پینجبر ا آپ تھے گا کہ است مجذوبوں سے اللہ نے ایسے بنا جسے آپ تھے گئے کہ ان کی امت مجذوبوں سے بحری ہو؟ کیا چنج مر باج تھے کہ رال بڑاتے اور جن لوگوں کو اپنی مجھنیں وہ دومروں کو سمجھاتے ہوئی۔

خواتین وحفرات ابہترین علم کا کات میں قرآن ہے۔ پیرضی بات نبیں ہے۔ بیش comparative knowledgeability کیات کررہاہوں ۔ یہ کی پیکولر کی سو چی نہیں ے پیکوارے کون؟ سیکوار ذہب کی کو کا سے اٹھا ہوا وہ شخص ہے کہ جو ذہب کی خالات میں ہو۔ سيكولرازم كالفظ جن شخص في بهلى مرتبنا ريخ علم وادب من استعال كيا ووبولى بأس تما س بعد ہریڈ لاتھا۔اس کے بعد ہاتی آئے گرسوال یہ ہے کہ ان کو تکلیف کیا ہوئی؟ خواتمین وحشرات وہ دونوں یا دری تھے۔ 'بریڈ لا کا دری تھا۔ اُس کے کارڈینل نے اُس سے کیا کہ معاملات ندہیں ہمیں دستاویز تیار کرنی ہے۔ ہمیں ہائیل کی مدستاویز تیار کردو۔ زندگی میں پہلی مرشداً می نے ہائیل برِ حی تھی ۔اُس وقت بھی عَلَم وَنْفِل کا بِی عالم تھا جوآئ کے علاء کا ہے۔ جب اُس نے اُسکے جار یا نج versions کیجے تواس نے ایک کالم لکھا ورکارڈیٹل کوکھا کہ خدا کیلئے یہ مت جماینا ،اگر تم نے یہ جیاب دیا تو مذہب کی رسوائی ہوگی۔ All the books of the prophet .are contradictory نہیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عینیٰ کے حواری ایک دوسرے ہے اخلاف کررے ہیں۔ میں کس کو quote کروں؟ متی کو quote کروں؟ لوقا کو کروں؟ یا ہر ناس کوکروں ۔ میں الجھ گیا ہوں ۔اس لئے یہ میں quote نہیں کرسکتا ۔ کارڈیٹل نے آے here sy کی مزادی اورائے جیل میں بہنیا دیا۔ جب آس نے بددیکھا کہ میں تجی بات کررہا ہوں اور ذہبی او کوں نے مجھے جبل می مجھوا دیا ہے و ووائی پلٹا وردنیا کا پہلا سیکولرین کرسا ہے آیا۔اے انتابا کہا کہ ذہب ہے کارمن جن ہے۔ لوگ اگر رسما عبادت کرتے ہیں تو کرتے ر میں مگر اُن کوکس صورت میں بھی حکومت وا فقدار میں نبیں واخل کرما جابئے۔ This was the battle between christianity and his people. گریدهاری جنگ نہیں ہے۔ قر آن کا تو معاری بڑا مختلف ہے۔ قر آن الی کتاب ہے کہ جس کی صرف دو آمات زمانے بھر کے توامز ہے گز رتے ہوئے اتنے بڑے سائنسی ہٹا کئی چٹی کرتی ہیں۔خدانے فرما اکو نیم آیت کوہم نے جانحار کھا، وزن کیااورزمانوں کیلئے چیوڑ دیا''۔اگر تر آن میں ایک آیت غلامو جائے إقرآن كي ایک هیقت غلاموجائے تو آپ كوخداے نجات ہوجاتى ہے۔ بہت سلے میں نے ایک مات کی تھی۔ آئ تیجراے دیرار ماہوں کے اگرانیان یز انظامی کرے تو انیان رہتا ہے۔الڈاگرا کے نلطی بھی کرے والڈنیمی رہتا۔ راصول علم ہے کہ ایک ایسی ڈات جو انے آپ کو total truth declare کرری ہے جس کا کہنا ہے کہ میں جی ہوں۔ میر بغیر کوئی تیانبیں ہے واگر آپ اس کیا یک خلطی بھی نکال دوتو وہ تیانبیں رہے گا۔ کا are inviting all the seculars, all the philosophers of the . world کرآ واور ماری جان چیرا دو قرآن ے، اسلام ہے .....کوئی ایک تشاد، کوئی ایک غلطی قرآن ہے نکال دوگروہ نہیں نکال سکتے۔اک مات ا در کھئے گا کے اصواؤ یہ ثم پیندوں کی غلطیاں نبیں میں ۔ بنیم کر آن کی ایک آیت کوا دھرے تو ڑا ایک کوارھ سے تو ڑاا ورا علان کر د یا کرتر آن غلاے۔ اس کیلئے آپ کوایک جیاطالب علم اورایک جیادانش ورہنا پڑے گا۔ اگر آپ نے آن کوغلانا بت کرا ہے آ آپ کواٹنا میریزا اسکی specialist لا text (ماہر ) ہونا یڑے گا۔ جنتا پڑا آ پافتراض کررہے ہو۔ آ پ اس کے بارے میں ہر کس وہا کس ہے نیل یوچو کے،آب ای شخص کے ماس جاؤ کے جو قرآن کے text کاسپیشلٹ ساوراس کے معنی و مطالب کا سپیشلٹ ہے بجراگر و بلمی طور پر تیا ہوا تو آپ کیا تا مان جائے گا وراگر آپ سے ہوئے وا با سکیات ان جاؤ مے لیکن علم میں خاصت نہیں ہوتی علمام بی تعلیم کا ہے۔ اسلام نام بی تنلیم کا ہے۔ اسلام علم کا ند ہب ہے اس لئے اسلام تلقین کرنا ہے کہ اگر کو ٹی ایسا بہتر اعتدال کہیں موجودے جو ہمار یکم میں نہیں ہے تہ ہم خروراے حاصل کریں گے۔

ن و رود جاری کا سیار کا برای کا بیات کا سام میں کوئی چرآپ والو گے کہ یہ معتدل ہوجا ہے گا کا کا کا کا کا کا کا ک معتدل ہوجا کے گا کوئی ایک چیز تو تناؤ؟ کیا Homo sexuality والو گے؟ معتدل ہوجا کے گا کی کی تناز کی ہے گا ہے ایشیا کیلئے معاد جوم زنان بازاری کیا بیا سلام میں ڈالو گے تو وہ معتدل ہو جائے گا۔علی طور پر جولوگ بھی اسلام کے غیر معتدل ہونے کااعتراض کرتے ہیں وہا نتائی لاعلمی کیات کرتے ہیں پاانہوں نے قرآن پر حانیس ہونا یا لوگوں برقر آن کا گمان کرتے ہیں۔ وواین ذات سے خود شرمندہ ہیں کیونکفنسی اشکال یا مارا میں اس میں حاکل ہے۔ اب دوسری طرح آپ کو explain کروں گا کہ جب نفسی اشکال یا جلتيں آئيں من ل كركام كرتى بين تو بے شار جاكيں سائے آتى بين جيےا يك شارخ من آپ كو بھٹل 32یا 36مبر نے ظرآتے ہیں گراس کی جائیں ایک بلین سے بھی زیادہ ہیں۔اگرآپ غُور کروتو شطرنج کی جو بیالیں calculateہوئی میں وہ ایک ارب ہے بھی زیادہ ہیں۔ بھی حا**ل** نش كا ے كر جب جلتيں آئي ميں interact كرتى بيں إجب آئيں مي على كرتى بين بينى غیدا ورشو**ت ل** جائے اعصا ورشہر **ت ل** جائے تواتی صلاحیت پیدا کردے۔مثلاً اگرا یک آ دی کہتا ہے کہ جمد من صلاحیت عزت نفس بہت ہے گرسوال یہ ہے کوٹز تتونفس کیا ہے؟ پرکہاں ہے built ہوئی؟اگرآ بے sensitive ہوکہا کی شخص نے آپ و chair نبیں دی و آپ کہو گے کتم مجھے جانتے بی نہیں ۔ تم نے میری insult کی ہے گرید جواحدان وات ہے، یہ جوازت ننس کے concepts ہیں ہاہر ہے تیں جارے معاشرے ہوائے ے پیدا ہوئے بین گریصت کی علامت نیں ۔ایک صاحب علم جو ہےوہ دوہروں کواس کے ا خلاق کی limitation ہے جاتا ہے۔اگرا کی شخص میں چھے خلاق کی صلاحیت بی نہیں اور اس میں کم علمی کی وجہ ہےا تناوصف بی تبین کہ وہ ایک اچیا جملہ پول سکےاورا گر اُس نے مدتمیز ی کیات کردی توصاحب علم اس کار انہیں مانیا کیونکدان کوا چھی طرح یدے کے حدود علم کاتعین اور خصیت برکسی کے نلم کے ناثرات limite d (محدود) ہیں گرنٹس میں جوس ہے بردی خواہش ہے اس کے بارے میں تجة الاسلام تحرین احمد الغز الی نے فر ملا کر" آخری چز جو سینہ ، انبان سے لکتی ہوجت جاء ئے عزت کی طلب ورشرت کی فوائش ہے عزت کے موالع يرا گرغوركري اوراس كايسي اصطلاحات كوديكيس توجمين علوم بوگاك بهم بميشدعزت ذرائع ے طلب کرتے ہیں، ذرائع ہے وصور تے ہیں اورا شاء سے طلب کرتے ہیں گر مختف اداروں میں مزت کے مناصب یان کی priorities (ٹرجیات) تبدیل ہوتی ہیں۔حضور ﷺ کے زمانے میں فتارنسل برتمااور دوسرا عزت کا فتارلباس کا تمااس کے حضور ﷺ نے زمرف نبلی تکبرات کیز دیدنرمانی بلکه ساتھ ساتھ آپ نے وہ حدیث سیجو گی جو کہ بہت quote کی جاتی

ہے جس برایک سکول قائم ہو گیا کو نخول سے اوپر شلوار کو تکبر کی علامت گنا گیا گری میں سے ' زمانے' ٹکال دیئے گئے۔اگر آ پ اس حدیث کا پس منشر دیکھیں تواس وقت کیڑاا تا کمیاب تما کہ وہ تکبر کی علامت تھا۔ الی داؤد، بخاری اور سلم میں حضرت معاذین جبل کی حدیث موجود ہے كا كمه قريب من لوگ نماز را هن كليځا كفيم يويځ تو فيعله ريوا كرج كوتر آن زما دوآنا ے وہ نماز پڑھائے گا۔ معاذین جُلِّ فرماتے میں کہ میں اس وقت بار وسال کا بچہ تما، مجرصحیت ر مول ﷺ کی وہدے مجھے تر آن زیادہ آنا تما تولوگوں نے کہا کہ معاذ ُو آ کے بڑھاور میں نماز یرا ھا۔ ( خواتین وحشرات! امامت کامعیار تو آپ نے دیکیولیا کہ جس کوظم زیاد وہواً ی کامعیار ے مامت کروانا )وہاں اصحاب اکٹھے ہوئے توحضرت معاذین جبل نے نمازیرُ حالی ۔ یا س ا يك عورت كزررى في \_ جب نماز ختم مو في توأس نے كها كرا مسلمانوا بين امام كاستر تو و هائب لو، بینی اس وقت کیڑ ااتنا کم تھا۔ حضرت معاذَّفر ماتے میں کہ بجرنماز کے بعدا محاب رسول می<del>کانگ</del> نے تھوڑے تھوڑے میے ڈال کر مجھا یک جا درخرید دی اور فرمایا کررت کعبد کا تم ہے کہ جب مجھے یمن کا گورزینا کے بھیجا گیا تو اُس وقت بھی جھے اتی فوٹی نہیں ہوئی جتنیا ہی دن مجھے اُس حادر کی ہوئی تھی۔ اُس وقت کیڑ الکبر کی علامت تھا اپنی کمیانی کی وبدے ..... کویا جب چزیں available نيون تو آپ جان ڪتے جن کران کي قدروقيت کيا ہوتی ہے۔ گرآ ن کونيا کيڙا حمر کبلانا ہے؟ آن کونیا کیڑا تکبری علامت ہے کہ آب اس برایک سکول built کر کے بیٹھ ما كي اس كى اس زمان من وواجمة نين بيد من آب كو frankly ان كد من في ابنے بڑے اچھے دوست علامد ماجد میرے کہا کہ علامد حاجب آب 70 سال ساس قوم کے بائج انحواتے رے گرنبیں انحواسکے۔ایک فیشن آیا اور تورتوں مردوں سب کے بائجے اُٹھ گئے۔ امل میں یہ 'نہوا'' ہے۔

اب میں آپ کو وائی اُس پہلی بات کی طرف لے پلوں کہ جو بنیادی intellectual problem (وائش وراند سند) پیدا ہوا وہ یہ کہ اللہ بھی نفس رکھتا ہے:
"وَیْحَدِدِّ رُکُمُ اللهُ نَفْسَدَهُ مَّ "(۳۰:۳) کرخدا حمیمیں ہے self سے ڈراٹا ہے، اپنی نفس سے ڈراٹا ہے۔ اپنی مقابلہ کرتے واٹا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کنفس انسان اور نفس پروردگار کیا آ ہی میں مقابلہ کرتے ہیں اور پیرفس انسان اگرا تناجی فالم سے تو پیرفدا نے یہ کیوں کہا: "نیایتھا النفس المطمئنة" کیا نفس مضمئن بلے میری طرف راض ہوکراللہ کیلئے ۔۔۔۔ یافظ بڑا important ہے کہ

راضى بوكرالله كيلة .....ننس انيان كي حد تك انيا ني جلتون اورحوا في جلتون مي كو في فرق نبين ہونا، ندان کی شہوات، ندان کے کھانے بینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں گر جب عقل اے مبذب کرما شروع کر دی ہے جیے آپ کی جانور کو تبذیب کرما شروع کر دیے ہی تو یہ ایک تہذیب افتانس ہے۔ مدآ گے ہڑھ کے جبعثل کاخدمت برایستادہ ہونا ہے جب رت کریم کی عادات میں ایستادہ ہوتا ہے واس نفس کو تجراللہ ایک trained نفس بچھ کر خطاب کرتا ہے: "يا يتها النفس المطمئنة" آب في ويكابوكاك بهد سارين ركول كاجمام مرونيل ہوتے۔ مدتوں بعد بھی ٹکا لے ہوئے اجہام زوما زوہو تے ہیں۔ This is against the law of biology. This ia against the law of nature. Within .48 hours the bodies must decay انہوں نے گنا سڑا ہوتا ہے۔ یہ جم بر ما دہونے جائیں۔ تچر رد کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں سلامت روحاتے ہیں ....؟ عراق کے ایک قصے میں موجود دواسحاب رسول منطقهٔ حضرت جاریبن عبدالله افساری اورا بوجذ دفعالیمنی کی قبروں میں ما نی آ گیا۔ یہ بڑی لمبی مات ہے۔ میں مختبراً آپ کو سنار ماہوں۔ اُن دنوں خلیفہ وقت فیصل النوري السعد كي حكومت تقى - وه أس كے خواب ميں آئے اور كہا كہ جماري قبر س بدلوكہ إن ميں یا نیآ رہا ہے۔انہوں نے مشورہ کیااور قبروں کے ارگر دیز گاگیر کا کھدائی کی گریا نی نظرنہیں آیا تو انہوں نے سیسہ بجروا کے چیوڑ دیا تھوڑے دنوں کے بعدوہ نجران کے خواب بٹریآ ئے اور کھا کہ حمہیں اپنے ذرائع پرا متبارے۔ کیا ہاری ابت پر یقین نہیں ہے؟ مچرانہوں نے دوبارہ جب كدائى كى تومين حضرت ابوحذ يفد كي قبر كے وسط تك إنى بنى چا تماا ورأن كي قبر متاثر مورى تحى -اب مئلہ یہ بیدا ہوا کہ ان کو اہر تکالیں مے تو دوبارہ نماز جنازہ پر حی جائے گی۔ بجراس کا اعلان تمام اسلاک مما لک میں کیا گیا تو ممالک اسلامیہ نے تجویز چٹن کی کہ جب صحاب رسول ﷺ کے لاشہ میارک نگیں تو ہم انہیں salutation (آ داب) پیش کریں گے۔تمام مسلم نما لک نے اپنے نمائندے بھیجے یز کی حکومت نے گار ڈبھیجی نا کہ وہ قبری کھودیں اور لاشیں ٹکالیں۔اس وقت نیا نیا نیلی ویژن آیا تماا وربهت برزی سکرین لگا کروه ساری کاروائی دکھائی گئی ورآ ب کو علم ب كانبول نے كيوں وه كاروائي دكھائي؟ كيونك وه اس بات ميں دلچين ركھے تھے كەسلمان غلا نابت ہو۔ وہ چاہج تنے کہ ان کا اللہ یر انتہار غلا لگے اور مسلما نوں کا شہداء کے بارے میں جو thesis بِوهِ ثَلَا تُكُورٌ وَلَا تَنْفُو لُو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمُوَاتُ \* بَـلُ أَحْيَآءً

وَلْكِنُ لاَ تَشْعُرونَ ٥ (١٥٣٠٤) وه جائع تحركان كرجم كَفير بُلْس اورتم سارى دنيا کو بتا کیں کہ بیسلمان ضول تم کا متبارا ور faith کئے بیٹے ہیں۔ اُس وقت کملی ویژن لگل گیا۔لاکوںلوگ جع ہوئے۔اصحاب رسول مطاف کی جب لاشیں مبارک ٹلیں تو حضر ت حذیفہ کی آ تکھیں کھی تھیں ایک جرمن specialist ڈاکٹر نے اُن کی آ تکھوں میں جیا تکاہ جب اُن کی آ تھوں میں جما کا تو اُس نے یہ جملہ بولاکہ By God! these are not the eyes of a dead man.ای میں آئی چک اورا تی روثنی ہے کہ یہ کی مرودانیان کی آ تھیں نہیں ہوسکتیں۔ را یک ناریخی وا تعقاجی کے بعد مراق کے نے شاریبودیوں نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے ملک ہے بھی ایک بیگم نثان حیدرنمائندگی کیلئے گئ تھیں۔ روا تعدیم انہوں نے المرّاي من يوري شبادت كے ساتھ قلم بندكيا -خواتين وحضرات! وولاشيں كيوں نيس گلتي .....؟ د کھئے پروردگارکتنام پریان اورکتنا دوست ہان دوستوں کا کرجن کے بدنوں نے اپی عقلوں کے مطابق ،خداکی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق ،اللہ کے کرم کے مطابق اپنے معاما سے زندگی کو سنوارے رکھااور جنہوں نے اپنے اہران کوائی جبلت کاشکار نہونے دیا۔ ہوا وہوی کاشکار نہ ہونے دیا۔ جانورا نخصلتوں ہے دور رکھا تو تجراللہ نے بیعبد کیا کہ 'اے زمین توان کے بدن کو كوئى نقصان نه پنجانا - يوقيامت تك تير إلى امانتين بين جوتو محفوظ ركم كَن - "اورو دبدن ا بنی ارواح کے ساتھ اس طرح اُٹھائے جاتے ہیں کہ اُن کے مابین کوئی بندہ روح اور یدن کافرق سُری نہیں سکتا۔ یہ ہے 'مہذب نفس''۔ یہ وہنس ہے جوآ پے کوفائد ودے گاور نینس پر مجھی اعتبار نہیں کیاجا سکتا وراللہ نے صاف صاف کہ دیا:"وَاسَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّيهِ " کرجواللہ کے سامنے کٹرا ہونے ہے ڈرا آے ایک مات اور کھٹی جائے کنٹس مہذب ہویا غیر مہذب اس کی ٹالف عمّل نے اس پرکنٹرول جاری رکھا۔نئس کی طلب کے حیا**ں** ہے گر جب خدا نے طریقہ ہ اعتدال ديديا، جب قرآن ديديا توننس يركنزول كاطريقة بتاديا-

اصول علم یہ براگر دنیا میں بہتر کن کتاب قرآن بقو و کھنایہ براس کے عالم psychotic کے جن سے بیا کہ اس کے عالم کیے جن سائر بیہتر ہے گئی ہے جن بیات کی دی گئی۔ کی psychotic بھٹی کودی گئی اللہ نے یہ کتاب علم کی محتر عقل و لے کودی یا کسی براے میں کہ متعقب و لے کودی گئی کہتا م بینی برائے کودی گئی کہتا م بینی برائے کودی گئی کہتا م بینی کہ سے جن کا ایم برائے کودی گئی کہتا م بینی کہ سے جن کا ایم برائے کے دی جمھے تو تے جو سے اللہ تعلق سے یہ کہ سے جن کا ایم برائے کہ کے جن کا ایم برائے کہ کے جن کا ایم برائے کہ کے جن کا ایم برائے کہ کتا جن کا ایم برائے کہ کتا ہے جاتے جاتے ہے کہ کتا ہ

ے بلا کیا بھج وں میں کھا بھزے ہے سیٹ لیا۔ میری قوم تو کہ مکتی ہے کہ He was not a human being. He was not like us.أى تى تو كچۇ بى انا ئىت والانہیں تھا۔ وہ تو بغیر باپ کے بیدا ہوا۔ اس نے تو صحوصام گھوارے میں کلام کیا۔ ان کی ساری زندگی مجزاتی تھی۔ا **کی قوم ک**یہ یکتی ہے کہ وہ followable نہیں تھے۔ پچر حضرت پیسیٰ کہتے ہیں کے میں تم ہے demand بھی نہیں کرنا، نیا ٹال میں، نہ خیال میں گرصرف ایک کام نہ کرو۔ خدا من كى كوشر يك ندكرو \_ يهود يون و وفلسطينيون يكها كدا وْ أَنْبَتُ كُلَّم بِهَاتا كُلُونَ وَمَا تَــذُخِــوُ وِنَ فِي بُيُو بَنِكُو" (٣٩:٣) ( مِنْ تَهِينِ بَاسْكَابُولِ جَوْمَ كَعَايَةِ بَوَاوِرِجوانِ يُحرول میں جمع رکھتے ہو) یہ دُویٰ غیب ہے جو حضرت میسٹی نے کیا۔ (اب آپ بتائے کہ غیب کیا ہونا ے؟) جب تمام بیودی علا ما کشے ہوئے اوروہ "میری" کو پھر مارنے گئے جو پہلے فاحشہجی جاتی تھی آو حضرت بیسٹی نے کہا کوٹمبر جاؤ بتم میں سے پیلا پتمرا س کوو ہارے جس نے اس فل کا پہلے ارتاب نه کیا ہو۔ جب ریکیا تو بحرساتھ میا یک warning بھی دی کہ "وَ اَنْسَنْکُم ..... "(شرر حمہیں بتا سکتا ہوں کرتم کھروں میں کیا کھاتے ہواور کیا چھیا کے رکتے ہو۔ ) یدوی نام ساس لئے کیفیہ بھی ایک information ہے جتنی انچھی information ہوگی اتنا غیب کا پید ہوگا۔اگر information کی source ( ذریعہ ) للہ ہے تو پھر کیا یو جھنا کہ فائب کیا ہے؟ اگر غیب بتانے والا اللہ ہے تو پھر کیا ضرورت ہے یو چینے کی کہ آپ کوغیب آٹا ہے کہ نیم ۔ پھر بید یو چنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ رہاتی کم فہمی اور کم عقلی کیا ت ہے کہ میں ہے بیٹمبرے خود یوچیوں ك يارمول الشرافية كياآب كونائب آنا بي تووه كين كريبوس في تم كوبات بتائي بيكيا یہ دنیا میں کہیں ملتی ہے۔ یہ جو میں نے کہا ''اللہ ایک ہے، اللہ کہیں موجود ہے۔'' کیا یہ بات پہلے حمیں یہ تھی؟ غیب بتا اہم نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر آدی کی ایک source of information ہے۔اگرمیری source of informationمیرااللہ ہوتا ہمیرارسول ہونا اورایک عام ساجن بی ہونا تو میں بید وی کر دیتا کہ مجھے آب کے معاملات زندگی کی ممل ثر ے۔ کیا عجیب ات ہے کہ وہ لوگ جن کی کمل اطلاعات کی source مرف ورمرف اللہ ہوتا ے ہم اُن سے یو چیس کے تمہیں خائب آٹا ہے کرنیں۔ یہ کس نے کہا کرغیب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم تو کتے ہیں کہ اوّ ل سانس ہے لیکرآخری سانس تک پیٹیم رُوُل کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ یہ کنٹرول ہے ماہر نہیں ہو سکتے۔ان کی غلطیاں بھی ٹوٹل کنٹرول میں ہوتی ہیں۔

حضرت يونس بن متى كود كيد ليج - بيا ور كيف كاكران كفن المحالية المعابوق عبل المحالية المحالية المحالية المحتاج المحتاب المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاب

ضدا کہتا ہے کہ اگریز ہے یہ ہے گنا ہوں ہے پر بیز کروہ نئس کی فریب کاریوں ہے پہنے ہوتو چوئے چوئے تو تم کرو گے ہی۔ او حقر فر ما کی کا انسان کی constitution اور سمھو یہ بھی ہوتو چوئے تو تم کرو گے ہی۔ او حقر فر ما کی کا انسان کی make up کہ انسان کی شہر کا انسان کی شہر کا انسان کی انسان کی اور جویز ہے گنا ہوں اور بہدائی وہ سے بچے ہیں گرا تا کہ گنا وہ کر گنا ہوں اور کی خطائ کی کہ جوئے چوئے گنا ہوں اور کی خطائ کی کہ اور زک گئے ) کہ جوئے چوئے گنا ہوں اور کی خطائ کی کہ برخطا کہ انسان میں ہوتی۔ برخطا ایک فیل میں ہوتی۔ برخطا ایک وہ اس کی اس کو اس اور کہتے ہیں، خدا اس کو اسراف کہتا ہے لین اس کو اس اور کہتے ہیں، خدا اس کو اسراف کہتا ہے لین اس کو اس اور کہتے ہیں، خدا اس کو اسراف کہتا ہے لین کا دینے استان کردی۔ ''فیل کے بین کا ایک کہتا ہے کہتا کہتا ہے کہتا ہے

کامطلب ہے خمارے میں ملے جانا۔ آپ کویادے کہ آدم خمارے میں حلے گئے تھے اورانیس جت میں سے نگلنے کا حکم ہو گیا، بڑا روئے ہٹے ، بڑاافسوس کیا، کہا کہ پیکیا ہوا کہ مجھے میر لیس نے بہکا دیا۔ اللہ نے جب خلوص آوید یکھا انسان کی معذرت خواجی دیکھی کریا رہارسوری کررہاتھا تو اللہ نے أے کچھ جملے القاء کئے کہ و کھوتیے ہے ہاں ابھی زمان نہیں ہے ابھی تم نے language | بی نبیں کی۔ ابھی توہڑ ہے سال گلنے بتھے نیان کوم تب ہونے میں۔ تُو سادوط لِنْ بِي الراط حِيما فِي ما تَي " إِنَّهُ مَا ظَلَمُنَا انْفُهُمُنَا وَانْ لَهُ تَغُفُو لَنَا وَتَوْ حَمْنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَ المُحْسِدِينَ ٥ "(٢٣:٤) أَكُرتُومِ الْمُنْيِنِ كَرِيرًا تَوْ مِن صَارِيمِينِ إِلا جاؤل گا۔خیار واسراف ہے ہے۔تمام گنا و کی حیثیت ہی ہے کہ انبان مسرف ہے اوراسراف نفس کی بہلی عادت ہے۔ یہآ بو extra use من ڈال دیتا ہے۔ اس چیز کو پھر شیطان استعال کرنا م شيطان برا cleverish بدنس، انبان اور شيطان ال كرايك بإرثى بنا ليت میں مستقیطان انبان کے اندروافلہ نہیں لے سکنا گرفس انبان اے جگہ دیتا ہے۔اگر مجھے میں کینہ ساتو میری جانوراند خصلت اس شیطان کو invite کرے گی اور جب بدونوں ل جا کیں اورا یک یا رئی بن جا نمیں تو تجرعتل منبط ہو جاتی ہے۔عتل پیچاری مخنی، دیلی تیلی اورما زک مزاج ے بعدرول الله تلك كار شادر اى قا .... جب حفرت منية أون عركري و آب تلك نے آ واز دی که "اے انجا! احتیا طکر، پیشیشے ہیں" عقل توشیشہ گری ہے نظرے آریا رہوتی ہے۔ یدد کھنے والی چنز سے اور بروی خواصورت ہے۔ عقل کو توجب اللہ نے خلیق کیا توفر مایا وا وا میں نے کیا خوبصورت شے تخلیق کی'' عقل تووہ شے ہے کہ جس پراللہ نے ما زکیا۔اب ظاہر ہے کہ ان دومہ بختوں کے آگا میں توعقل ختم ہوجاتی ہے۔

شیطان ایک جن تعاقطند، دانش منداور برا بی گفتی جن تعابیر سر دداور محت سے ملاء انگی تک رسائی حاصل کی حضور خداوند پہنچا، رہے، عالیہ سے نوازا آبیا سرز از بل لقب بایا پھر اللہ نے اُسے جمعی وہ انسان دکھایا جو نیچ پھر رہا تھا۔ اللہ نے اُسے proto type انسان کیمی دکھایا وہ شرف آ دم نیمی دکھایا ہوہ انسان دکھیر ہاتھا جو زئین پرجم کی شمل پار ہاتھا۔ "تھ اُل اُلتی عَلَی اُلاِنسُن جِنْنُ مِنَ اللّه هِ لَلْهُ بِنَكُنْ شَیْنًا عُمَّد تُحُوزًا" (الدہر باتا اوہ شرف کا بالله ب

گھای کیاوٹ میں کی الحائی کی شل میں ایک معمولی ہے (cel کی شل میں ایک ننس واحدہ کی شل میں موجود قیا۔ کئی گیس کے volume میں قیا۔ لائٹوامیڈ (act (amino\_acid كررے تھے۔اللہ اے بھلاچاتھا كہ رہة "صلصال كيا الفخار" ہے۔بارشي فتم ہوكيں۔ ز مِن نے یا فیاترا، ووسوکھا،اور کیج جما، کالاہوا، ید بودارہوا، اُس کا لے کیجڑ کے نے کی مخیزم تحى۔أس من میں انسان کی پہلی جونک پیدا ہوئی۔ اب بھی آپ کیجزاٹھا کر دیکھوتو آپ کوئل جِوَكُمِ أَخْراً مُمِنَّ فَي ربيحات ولِحَق - بيانيان قاآ دِمُ بَينِ قيا- 'فصل انسبي علي الإنهسان حین من الدهو لیویکن شیاء مذکورا"باشهرس باری قرنباقرن کم ے کم دوارے سال انبان اس عالم میں رہا کہ کوئی گاتل ذکر شے نہ تھا گرآ وٹم توہیزا گاتل ذکر تھا۔ آ وٹم کوتو پہلے ہی اللہ تَعَالَى نَيْغِيرِيتَ بَخْش \_ "وا ذ قبال ربك للسملنكة انبي جاعل في الارض خليفه" آ وم كا توبيلا اعلان عى خلافت كا تما - رووانيان زقما - يُحركيا تما؟ "انسا خسلفينا الإنسيان من نطفة امشاج" اب من في single cell محلوط كما شروع كرويا الشبه عي كريم ور براعلم والا عدا من بھی اگر آب ہوچوکہ بیک شل میں تما تورت کعد کاتم کرا س age ک مثال آن بھی ہم سے کے اجہام میں اس نے سلامت رکھی سے ایما کی شل میں، بیرامیعیا کی شل میں۔ کون شخص ہے جے زندگی میں مجھی dysentry نہیں ہوئی جو کہ اس کے جسم میں موجود antamoeba کی ویہ ہے ہوتی ہے۔ تجراللہ تعالیٰ کہتا ہے:"انَّا خَلَقْنَا الانسَانَ مِنْ نُطفَة اُمُشَاء ﷺ ج"اب مِن نے جاہا کہا سکا جوڑا بنا دوں ،اس کا نطفہ کھوط کردوں تو ہم نے اس کا نطفہ محوط کردیا۔ اب بیجوزا جوزا جوزا ہوگیا۔ اب اس نے progress کی بھراہمی بھی وہ اس کائل نہیں تھا کہ اس کوانیا ن کہا جا سکتا کیونکہ ابھی تو ووا ندھاتھا۔ پیے نہیں کس شل میں تھا۔ نہ اس کی آئمين خين، نەزبان تحى، نەخال قا، نەزىن قا، بى ايكەمغرونىد قا- ئېرخدا دىد كرىم فرمات میں کہ "اُنٹ بلیسید میں نے جایا کا سے رکھوں اس کوآ کے برطاؤں ، جو میں نے اس کی processing شروع کی ہے، جو میں نے اس میں chip رکھی ہے اس کو آ کے بیٹر حاؤں۔ "نَشَلِيه فَجَعَلنَةُ سَمِيعًا م بَصِيرًا" (٢:٤١) • مِن فِي system وا يَعامِثُ كَا system ویا ، بسارت کا system وا اے Homo habilus عا دا۔ erectus بنا دیا گرا بھی عقل نہیں دی۔ مرتوں انسان اس طرح ربا جنگل اور وحثی در ندوں کی طرح، تجرابك آخري stage آگئياورمولاكريم نے فرملا: "أنيا هَــائينهُ السَّبييلَ" (٣:٤٧)

اب من في تمبين فضيات علم بخشى، المرتب علم بخشى، على وشور بخشانا كرتم عرف ايك كام كروك جب تم مين من كي كما آزائش كى جائي واليس إلى واليس آف مي بليا مي سوال كاجواب ضرور ينا "إذًا هذ بنينه الشبيل الما شاجرًا وأراً كفُورًا" (٣٠٤٧) كر جحصائة بويانين ما المنة ، كيا تم في جماعة الشبيل الما شاجرًا وأراً عنا بحص مجماعة ؟ كياتم عرف إل بحق مى كو محف اورتهين مير الموتمين مي يا وندر باكر بي بل في من في ديئة بين - تم روز كار من كو محف اوريد خوالي كي كروز كار من كو محف اوريد خوالي كي كروز كار من كو محف اوريد خوالي كي كروز كار من كوش في المورق في المورق في المورق المورق

ے گزرر ہے تقوانبوں نے دیکھا کہ وہاں کے مندروں میں بن ک شا ندار مور تیاں پڑی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے اور یا دید وخدا کیلئے ایک ایک میں و نے اور چاندی کی مورتی نہ بنالیں اور پخر خدا کی لفت اُن پریا زل ہوئی۔ بیائی و تعدید منہ فلطی تیں گئیں۔ اسکابڑا کا ہے الی چھوٹی خلطی تیں گئیں۔ اسکابڑا کا ہے تھیں۔ سشیطان سب سے زیا وہ آپ کو تھیں کہا ہے۔ آپ کو یا و بحد کر آن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تبارے کیا و بحد کر آن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تبارے کہا کہتا ہے کہ اگر تبارے کیا گر نے دیکھا کہ اگر تبارے کہ اور جان کی بالدی تا کہ اور جان کی بالدی ایک کی بالدی تا کہ اور جان کی تبارے آباد کرانا میز دور کر گئے ہیں۔ شیطان کا پہلا کا م بالدی تھیں کی تاریخ وہ کر گئے تیں۔ شیطان کا پہلا کا م بالدی تا کہ کہتا ہے کہ اگر اور بالدی کی تاریخ وہ کر گئے تیں۔ شیطان کا پہلا کا م بالدی تھیں کہتا ہے وہ کر گئے تیں۔ شیطان کا پہلا کا م بالدی تھیں۔ کہتا کہ کہتا کہ کہتا ہے کہتا کہ کہتا ہے کہتا کہ کہتا کہ کہتا کہتا ہے کہتا کہ کہتا ہے کہتا کہ کہتا کہتا ہے کہتا ہے کہتا کہ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا کہتا ہے کہ

بہت سارے لوگوں نے شیطان کی بناوت کے اس انداز کو heroic بنادیا اورادگ اُس سے متاثر ہوئے کہ ثابیرا سرخ بہب کارجن نے بہت ہو سےخدا کے سامنے resistance بیش کیا گراہیا کھٹیں ہوا۔ اللہ کے نز دیک رکوئی resistance نہیں تھا۔ جب خداوید کریم نے اے سزا د ٹی جا جاتوا س نے ایک دئو ٹی کیا۔ اس کوعلامہ اقال نے مفولدہ ل فراق کیا کہ ریجو بیت کے قم کاشکارے۔اسکواللہے بڑی محبت ہے۔ جب اللہ نے انبان کومجوبے قرار دیا تو یہ jealous ہو گیا یا پذراق میں جلا گیا۔اللہ نے اے اپنے پاس ہے جدا کر دیا تو یہ سب جدا ہونے والوں کا المام بيد رينواجد إلى فراق بي من ينوع شعرتو موسكنا يريحر شيطان كاخصلت زمين وآسان میں بھی مدیے گی نہیں ۔ایک دفعہ حضرت ابوہ پر ڈگورات کے وقت اس نے ننگ کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اے پکزلیا۔ جو پکزلیاتو انہیں یہ جلا کہ یہ جن ہے۔ اُس وقت کے ماشا واللہ تعالیٰ امحاب بھی آئ کے عال جنات ہے بہتر بی ہوتے تھے۔ جب میج ہونے کوآئی تو رویزا گھر لا۔ ا نے کیا:" ہوم پر وخمبیں ایک مات بتاؤں۔ یہ مات تھے کوئی بھی نہیں بتائیا ''انہوں نے کیا: " مِن تحقیح جانیا ہوں ۔ مِن تیم ہے دام میں نہیں آ دُن گا اگر وعد ہ کر لیا تو تحقیے ججوز نا پڑے گا۔"اُس نے کہا کہ اگر مجھے چھوڑ دوتو نے شک میں تھے اپیا تخد دے کر جاؤں گا کہ اگر تو ایک وفعد برُ ه كيمًا:"الله لا السه الا هو السعى القيوم" (آية الكرى) أو دنيا كي كوني ري طالت حمہیں بری نظر ہے نہیں دکھ سکے گی۔ حضرت ابو ہر ڈنے اے چیوڑ دیا۔ منج درما ررسول کریم منظفی من آئے کہا کہ آن رات س طرح مجھے شیطان ما تما اس طرح میں نے اُسے پکڑ لیا تما اور اً مَن نے جُوے یہ مات کِی ،رمول شاک نے فرمالا کرم دود جمونا ہے گریمات کی کرگیا۔ یعنی ر بات تی ے کرآ یہ الکری واقعی حفاظت وگرانی کی آیت سے ور جو بھی اے پڑھتا سے شیطان ےمحفوظ رہتا ہے۔

یقر آن کتاب علم ہاور میں آپ ہے کہد چکاہوں کی خدانے کی مجنوں کوظم نہیں ویا تھاء کی ویوائے کوئیس ویا تھا۔خدانے تو کا کتاہ کے سب سے ہزے معتدل انسان کوظم ویا تھا۔ جتناعكم بزا ہو گا تنا ہی و چنس زیا وہ معتدل ہوگا اورا تنا ہی اعتدال بڑا ہو گا۔ سواگر کوئی شخص یو جیتا كه بإرسول الشنطيطة جادوكيا ب: تو تجرآب كاكيا خيال بكروو كيامتات كيونك قرآن كي آيت کے بقول تم وہا ت کیوں کتے ہو جوتم کرتے نہیں اور تمہیں علم بھی نہیں ہے۔اگر اللہ کے رسول عَلَيْهُ وَلَمْ رَبُونا كَرِ جَادُوكِيا بِ؟ آسِب كِيا بِيَوْ بُحِراً بِ وَكِيامًا يِّ ؟ بِأَسَ صاحب للم عاجيد تھا۔اللہ نے اُن کے باطن سے جادوگز ارااور بتایا کرمیر منتا ہے جادو بیہونا ہے،اس کے اثرات بیہ ہوتے ہیں اوراس کا علاج بیرونا ہے۔ جب حضور علی مح کی تحصیل علم نے فارغ ہوئے تو سحر کی یوری definitionان کے نلم میں تھی کر سحر شیطان کے برکاووں کا سب سے برا instrument هــ "وَمَا كُفَر سُلَيهُمْ وَلَكِنَّ الشَّيَطِيْنَ كُفَر وَايْعَلَّمُونَ النَّاسَ المنسغوَّ " (۱۰۴:۴) سلیمان گفرنین کرتے تھے،انہوں نے اٹکارخدا ونرنیس کیا۔وہاؤ پنیم تھے گر شَاطِين كَفَرَر نِي تِحْدِ" يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّيعُوِّ" غُور كِحَةَ كَاكِرِ مَارِيهِ مِا شِي كارُنْ کتا پاہا ہوا ہے۔ ہا را معاشر و محرکو زمر ف تنلیم کرنا ہے بلکداً ہے لکھنے ورجانے کی کوشش بھی کرنا ب ورتعويز حب وبغض بهي ديتا بي كرقر آن كے مطابل بيكن تم كاكام بي "وليك الشَّيْطِينَ كُفُوو" شَاطِين كَفِرُ تِي تِح - سَ جِزِ مِن ....؟ "يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّيعُو" لوگوں کو پھر سکھاتے تھے۔اب شیطان ذہن میں رسوال ڈالاے کہ جاد دکو سکھاتے تو فرشتے ہی نہ تھا .... ماروت وماروت واورا تل پریرنس Hamorabi کے زمانے میں ازے جب ال من علق إغات كى تبذيب موجود تحى - يه أن ب إنج إسات بزارسال ببلے كى إت باور حضرت ادرلین بھی اس زمانے میں موجود تھے۔ پیفر شخے بڑے وئوی علیت لے کے زمین پر اترےاوراً تے بی گھیرے گئے اور جب وہاس میں مبتلا ہوئے وخدا کہتا ہے۔"وُ مُسا اُنَّهُ لُ عَلَي الْمُصَلَّكُيْنِ بِيَهَا بِلَ هَا رُوتَ وَمَا رُوتَ" (١٠٢:٢) مِن فِي أَبْيِنِ مَرْسَحَهَا فِي كَلِيَ فَبِينِ انا لأ ، حمیس غلاقبی ہوئی ہے۔ میں نے اُن کوظم و حکمت کے تحت انا را کیونکہ اس وقت تمام ماٹل تمام نیوا تمام میسو پوئیمیا (Me sopotammia) جادوا وربحریرا عقادر کمتی خمیں ۔ اُس وقت علم نجوم جل ریاتھا بحر چل رہاتھا، جادوجل رہاتھا۔ ہاروت وہاروت کے ہاس لائن گلی ہوتی تھی گروہ فر شے اللہ کے تنے نکوکاروں میں سے قصہ و واللہ کے عکم ہے آئے ضرور تے مگرا یک جملہ ضرور كَتِي تَحْ "وَمَا يُعَلِّمُن مِن أَحَدِ حَنَّى بَقُولُآ" الكَّخْصَ بَحِي إيانِين تما جس كوه سيات نَهِن بِمَا يَے بِحْجُهِ "أَنَّهُمَا نُحُرُ فِعَنَةٌ 'فَلا تَكْفُهُ " كرا بِالوكو بِماري ان ثُيرٌ حج برحجي لكم ول بر

اعمادندگرا\_"قَلاتُ كُفُر" جبيم process كارخ موزدوك، قوتون كارخ موزووك، جب زندگی کا با لک کسی اورکوقر ار دو گے، جب بیاریاں جادوگروں کے حوالے کر دو گے، جب رزق ان کے کہنے ہے بند ہوجا کمی گے تو کچرتم کفر کاار تکاب کرو گےا ورخدا کوئیں مانو گےا وروہ سکھاتے کیا تھے؟ ماں بیوی میں لڑائی ساس بیو میں لڑائی اورسے سے بڑا نساد جو رچھو قات میں پیدا کرتے تھے کہ تعویذ حت دے رہے ہیں،تعوند بغض دے رہے ہیں۔ایک طلعم سام ی تارہو ر ہاہے۔اسم اعظم بن دے ہیں۔ رسارے کے سارے طریقے بچے گرسوال مدیمذا ہونا ہے کہ کیا ان كالرُّبونا بـ خدا في المول ويا - "وَيُعَعَلَّمُونَ مَا يَعَشُوهُ هِهُ وَلَا يَسْفَعُهُمُ" (١٠٢١) تم ووبات كيول كيج بوجس كاكوني ضررے ندكوني فائد و ب اگران كاضر رجمي نبيل ہے فائد ایمی نہیں ہے تو تجربونا کیا ہے؟ اللہ کے کہنے کے مطابق تعویز کا، جادو کا زکوئی ضرر سے نہ كوئى فائد وكر جب تم حاكميت change كرلو كي وفائد واور نقصان بوما شروع بوجائيًا-جے تم 2 اوسزا کا مالک change کرلو گے، نفع کامالک change کرلو گے، زندگی اور موت کاما لک change کرلو گے تو کچر تمہیں نقصان ہوما شروع ہوجائے گا۔ 'وَ مَن يَعِيشُ عَن ذِكو الرَّحمٰن "كربورمان كروكرت فاقل موجاع كاس يشيطان كوظيل جائ كا-"فَهُوَ لَهُ قَرِين" اوروواس كرتريب ربتا ب- جب رسول الشافي بليت محرات واورو سورة الناس اورسورة كلل - بدونوں دافع محر بن - بحرسوال بديدا مونا سے كه جولوگ شكايت كرتے بين كريمين عربوا بووان آيون كوير هر فيك كيون بين بوت \_لك توايدا ي ےك كى يريح بواءاس فالناس يدهل، فلق يده فاقتحرة أزاد بو كي مرايا بونائيس -خواتین وحفرات یبل ننس اور شیطان دونول کارگزار ہوتے ہیں۔ننس آپ کے اندر recurrent aggression(جارها نه محرار) پيدا كرتا ہے۔ بار بارلوٹے والا ايك سوال پیدا کرنا ہے۔اُے آپ psychosis کہ سکتے ہویا ڈیریشن کہ سکتے ہوا کی لیآ ہے کہ بیآ ہے کہ امیدے منقطع کرنا ہے اورآپ کو خطا کا حماس دیتا ہے۔آپ کو guilt کا حماس دیتا ہے۔آپ كومتانا بركمة النظ كَنْهَار بوك خدا آب كوكى معاف فيم كركا -خداكها ب إلى حباب ال المُنابِينَ أَسُو فَوْ اعَلَى أَنْفُسِهِنْ " (٥٣ ٣٩ ) كرد كيموير بندوتم في ياركما وكروي خطا ئم كي تم ين آپ كوكيا بيني خان تجيمة بو؟ كما وكتاع صدكما بوگا؟ حين بھي كما و كروگرانگ

س ہے پہلی جبلت جس کا میں نے ذکر کیاوہ دھی بقا'ےاور ما تی جبلتیں اس کے ساتھ جن يونى بين مفيفان ايك خارتى تككيكا سربراه باوراس كا تخت إنى برے ببالله نے یانی کو چھوڑا تو اس کے متبعین نے یانی پر جند کرایا۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ برمودا تھون (Bermuda Triangle) اس کا تا تا کل ہے۔ لگنا تو بچی ہے کہ اُس پر جنامت ہی ہراتمان میں تیجی اس کی secracy (اسرار ) بھی کسی کی تبجھ میں نہیں آئی اور نے جار وانسان، الله كابنده وخليفة الله في الارض اين ان غلامول الكام مار كلاجانا ب- اگرالله آب ك ساتھ ہوا خلاص آپ کے ساتھ ہوتو اللہ نے برسی وضاحت کے ساتھ ارشاد فر ملا جو پہلی ہات میں نے آپ سے کی کہ شیطان نے کہا کہ اس پر وردگار ش دائیں ہے آؤں گا، میں یا کیں ہے آؤں گا، میں اوپرے آئں گا، میں نیجے ہے آئں گا، میں ہر حال میں انسان کو گمراہ کروں گاتو شیطان کو اللہ نے کہا کہا ہے یہ بخت میں نے تیم ااور تھے follow کرنے والوں کا حدیا کھے دیا ہے گرا تالا د ر کھ کہ تو بھی اُ س شخص کونیں دھوکہ دے سکے گاا در بھی اُ س شخص کوٹو بریانیں سکے گا جس کے دل مِن مِيرِ بِ لِنَهِ الكِ ذِر هِيرا بِما خَلِاصِ بِحِي بُوا-"الَّا عِبُا دَاللَّهُ السُّمُ حَلَصِينِ" كَ الَّراكِ ذِر ه برابر بھی اخلاص خواتین وحضرات آپ کے دل میں اللہ کیلئے ہے حدیث قدی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی آ کھے میرے (اللہ) لئے ایک آنسوجھی نکاہ اُس پر ہمیشہ کیلئے اردوز خ حرام ہے۔اگر بیا یک آنونیں کٹا تو کوشش فرمائیں کہ خدا کارمون ول میں آئے، ندہب ہے الله كو حامل كرنے كى كوشش سيحية ، اور يجى ايك طريق فكر ند بب من رائح بونى جائيے افسوس ك بياً مت خرافات ميں کھو گئي۔ ہم مکا تب ميں کھو گئے اور مقصد بذہب جانا رہا، اللہ ہم سب کوتو فیق دے کہ ندہب کی خاص تک پینچیں اوراگر واقعی ہم نے ضد کو مانا ہے تو ضا کو مجت کے بغیر نیمیں مانا جا سکتا۔ ہم اس کے انس کی یا در تھیں، ہم اس ہے دوستان تعلق رکھیں، بندگا نداور مؤوبا با تعلق رکھیں ۔ مجت اورانس کیلئے ہمیں ضواعی اظرائے جیسے اللہ نے خود کہا: " فا ذکو اللہ کیا ہے کہ ابکا تا کھے " مجھ الیے یا دکر و جیسے آبا وا اجد اور کو استحان حمیس اس وقت ہے بطے گا جب تم خواکا کہتا ہے ہے کہ مجت کا صرف ایک استحان ہے اور وہ استحان حمیس اس وقت ہے بطے گا جب تم خواکی میں مجھے یا دکر و گے۔ آپ کو اک سے زیا دو مجت ہوتی ہے ہے آپ خوائی میں زیاد و ماد سوال وجواب

سوال الهام ورشيطان كوسوت شرفرق كع تميزكا واناس؟ جواب نوا تمن وحفرات ایک سادہ ی مثال ہے آپ کوواضح کردوں سیز جور نے ایک وا تعاہیے مرشد کے بارے میں ککھا۔اس ہے بیۃ جاتا ہے کہ شیطان کا وسوسہ کیے صورتحال کو تبدیل کرنا ہے۔"مرشد کے ساتھان کے ایک مریہ چل رہے تھے۔ دونوں نگے یا دُن تھے۔ مرید کے گلے میں گرم گلو بندتھا۔ مرید کے دل میں آیا کہ میں پیکلوبندا نا رکے اپنے شخ کو پہنا دوں۔ تحوزی دیر بعد بجرخال آیا کہ بھلاو دزمانے کا آتا ہڑام شدیز کینہ باطن میں نے مثال وہیری Offer ( پیشکش) کیاں قبول کرے گا تھوڑی دوراور آ کے گئے تواس نے کیا: ماشخ ومرشدالهام من اوروسوسه شيطان من كيافرق بينو آبُّ في فرما ياجو ببلي تعاودالهام تعاا ورجو بعد من آياتها و وسوره شیطان قما" توامل من شیطان Change کرنا ہے۔ اگر آپ نے انچھی نیت کی اور ا جھی نیت برآپ نے فوری عمل کردیا تو بیاللہ کی طرف سے البام سےاورا گر ذرا بھی delay کرو کے تو بدآپ کے ادادے کوتید مل کردے گا۔ شطان اور self میں رفر ق سے کہ بدجگر تبدیل کر لیا ے اراد ہر بل کرایا ے delay cast کنا ہے۔ اب آپ فوفور کیجے کرمیج جب آپ ينته بوكه "الصَّلوةُ خَيرُ' مِّنَ النَّوم " (نمازنيز ع بهر ع ) تو آب حضرت م فاروق ع سوال كريكتے ہوكہ بھلاسوئے ہوئے بھى بھى جائتے ہیں ۔اگرا يک آ دى سوا ہوا ہے تو آ ب امير المومنيين برسوال كريجة بن كرسوئيوئ كوبھلاكياں آواز آئے گی۔اگراس نے پہلی اوان نبي خاق بيكيے نے كاك "الصَّلوةُ خَيرٌ عَن النَّوم" وراحل بيان اوكوں كيا يے جوجا ك او جاتے ہیں گر بہتر میں شیطان انھیں تباہل میں ڈال سے اوروہ کروٹیں بدلتے رہے ہیں توامیر المونين كے بارے میں وليے بى رمول تلك كى حدیث ہے كہ "ممڑے شیطان بھا گا ہے"۔ آب کو باد ہے کہ ایک دفعہ حضور ملے کے اس کچھ بچیاں کوئی گیت گاری تھیں و حضرت عمر \* تشریف لائے ۔ وہ بچیاں گاتی رہیں اسے شغل میں مشغول رہیں مجر تھوڑی دیر کے بعد حضرت مُر ْ تشريف لاے توساری بيال الحدكر بماك كئيں وحضور الله فيے اور كينے للك كيشان مرے بما گنا ہے۔ بیرا کام نین تما گر حضور مالے کی Statement یہ ہے کہ ابوکر آے تو بھی شغل مِن گل رہیں مگر جو نبی عرق آئے ہو وہ ذر کے بھا مگر کئیں تو آپ ﷺ نفر مایا کہ شیطان عرق ہے وْرِنَا ہے بِینَ اس مِن تِحوزُ اسا Element مِنا۔ "اَلْسِفِسَناءُ مُفَدَّمَةُ الْوَفَسَآ" خَناء مِن مِجْهِ

element ضرور ہونا ہے بریکا وے کا مگر تر گود کھ کروہ بھی بھاگ گیا حالا تکہ حضرت تر گاا بیا کو نی اراد نبیں تھا کہ ووان سے ما راض ہوت<u>ے ا</u>عصار تے۔ای حوالےے حضرت تم<sup>ڑ</sup> کے بارے میں آپ کوایک دوسری بات بتانا ہوں۔علامہ طنطاوی نے حضرت تم ؓ کے بارے میں لکھا کہ وہ اونٹ برسوار تھا ورم ہے کا ایک مشہور گایا گارے تھے۔ان کیآ وازیزی چھی تھی۔ آپ کوشاید ال مات كاللمنين، اتى الحجى آواز قى كولوك كفير بوما شروع بو گئے حفرت تمرٌ نے ديكھا كربہت ے لوگ کشے ہو گئے میں اور ان کا گامان رے بیں تو آپ نے Change کر کے قرآن یر هناشروع کردیا۔ جب قرآن پر هناشروع کیا تولوگ ہت آہت بھر ماشروع ہو گئے۔ ہولے . ہولے سارے بھاگ گئے ۔ تو یو کی ٹی ہے حضرت تمڑنے کہا کہ آسان محاری ماؤں کوروئے۔ مِس گانا گانا ہوں تو تم بھا گے جلے آتے ہو تر آن پرا هتا ہوں تو بھاگ جاتے ہو۔۔۔۔ تو بدہر زمانے میں ہوتا ہے جے ہم 'ہوا' کہتے ہیں جو Fashionable Tendencies ہیں۔ پیشیطان کاز غیات ننس کا سب ہے موثر حلقہ ہونا ہے۔غنا ہو،موسیقی ہو، تصور کشی ہویا تصویر بنی ہو۔ یہ اً م وقت تک خطرے کا حث بنیں گی جب تک آب ہے فرائض اور نبیں کرتے۔ اگرانہوں نے آپ سے فرائض چین لئے تو یابوولعب ہے۔اگرانہوں نے آپ سے فرائض نہیں چھینے وان کا کوئی قصور نہیں۔ اب میں آپ کوا یک بات بتاؤں کہاں ہے شیطان شروع ہونا ہے ورکہاں ختم ہونا ہے آپ کتے ہیں کہ ٹیلی ویژن دیجینارا ہے بعض اوقات ہم extra تقویٰ اپنے اور واردکر لیتے ہیںا ورایے آپ کو بے جانختوں میں ڈال دیے ہیں۔

ك عائشً كيا ي جركيا فر مايا" إرسول الشافية في جركيا " بجرة ب في في مايا" ب ا زر چلی جاؤ۔'' یہ live show تھا۔ بیاحدیث live show بر ہے۔ مجد نبوی میں show کیل کودے۔ کولے سیکھے جارے ہیں جمناسک ہوری ہےاوروہ سب اُم الموثین حضور ﷺ کے بیچے ے دیکوری ہیں۔ گانے کے بارے میں بھی آپ کو متایا کیم فاروق خودگا رے تھاورلوگ اکٹے ہو گئے تھے۔امل میں تمام نسق و نجوراً می وقت built ہوتا ہے جب آپ لوگ اللہ کی priority ہے،اللہ کے احکامات سے غفلت کرتے ہیں۔اگراللہ نے آپ کو generosity کا تھم ویا ہے، hospitality کا تھم دیا ہے گرکوئی مہمان کھر میں آئے اور آب ٹی وی پر وگرام بی نہیں چھوڑ رہے ہو۔ اتی برتمیزی و بداخلاتی ہے کہ لوگ آنے و لےمہمان کو اس لیے کوتے میں کہ آن تو فلاں پروگرام گناتھا۔ پیکہاں آ کے میر سے مریز بیٹھ گیا ہے توجب آب ٹی اچھی values کونروگز اشت نہ کریں تو بیآب کیلئے خطر سے کابا عث نہیں ہے گر جب آب كا حكام شريد احكام انها نيت اور هوق العباد كي جزي مناثر موني شروع موجا كي توب اسباب لبو ولعبُ بن جاتے میں۔احجا شعر ہو،احجا گانا ہو،احجا کھیل کو دہو،احجا ڈرامہ ہو،احجا تھ کہانی ہو بیسب ای همن میں آتے ہیں اور بدھنرے پیرٹ کاتف مجت کاتف ہے محراس میں بحى حفرت يوسفْ نِفْرُ لما ِ "وَمَا أَبُونُنِي نَفْسِي" (اسَاللَّاسَ حَكِنَ برَيُمِينَ) "إِنَّ السنفسَ لا مَارَةُ "باالسُّوءِ إلا مَارَحِمَ رَبيق" (ياية بيشرراني كالحكم ديتا - بال الرورم كرےاور جارے فرائض میں غذلت نہ ہو) ہارے امل كردا راورزُ خ میں غذلت نہ ہو۔ "ان ربي غفور رحيه" (توتو بخشخ والارحم كرنے والا \_ \_ )

پکڑ کرمامون کے دربار یں لے گئے۔ مامون کے دربار یں جومناظرہ ہوا اس میں معتر لدنے جو دلیل چٹن کی و ویزی دلچسپ ہے۔ انہوں نے قرآن کی بیآیت چٹن کی:

"..... خَالِقُ كُلِّ شَيءِ فَاعِبُدُ وهُ ....."(انعام : ٢٠١)

سوال: ورِ تُطلِقِ شیطان کیا تھی اور کیا شیطان کو بیدا کے بغیراللہ کا فقام نیس جل سکا تھا؟
جواب: چل سکا تھا، اب بھی جل رہا ہے۔ اگر آپ فور کروتو شیطان کو آپ نے تو نیم و یکھا ہوا
گر بیما را حصہ ہے۔ اگر آپ antellectual ہو جاؤا ور آپ انسان کو جب تقییم کرو گےتو
آپ کی فار تی شیطان کؤیس ما نو گے۔ آپ کو پتہ ہے کر آن کہتا ہے کہا یک نفس اور ہے جو تھم و بتا ہے۔
نفس کو امد کہتے ہیں جو ملا مت کرنے والا ہمیا عقل ہے۔ ایک نفس تمارہ ہے جو تھم و بتا ہے۔
ایک تیمرانس ہے جو شیطان کی طرح ہمیں مشاورت دیتا ہے تواگر آپ شیطان دیجی ما نوتو بھی انسان کی شیطان دیجی ما نوتو بھی۔
انسان کی شیطنت میں کو فی ترقی نہیں ہوا تا ہے تھی جو بھی اسے جی رہیں گے۔

سوال: انسان اپنی بہت ساری غلا ترکات کا الزام شیطان کے سر پرنگا دیتا ہے جن تک شاید شیطان کا خیال بھی نہیں بیٹی سکتا تو کیا ہے ہم انسانوں کی شیطان کے ساتھ ذیا دتی نہیں؟

جواب بهت فوبسورت بات کی بیتایدای پرا قبال نے کہاتھا: مدست

المیں کے فرزند میں ارباب سیاست باتی نہیں اب میری ضرورت کہیں افلاک

بيميراا بنا خيال ب من تحوز اسا scientific انداز من سوچة كا قائل بون چوكارالله فيروشر

دونوں کا خالق ہے گراس نے جو dictate کیا جو ہدایت دی وہ خیر کی دی گرا پی طرف سے اللہ نے رئیس جابا کرانیان کورائی کا تھم دے۔ بیاللہ کا نفاجہ ذوق ہے، بیاللہ کی قد را خلاق ہے کہ اً می نے حاماً میں کہ میں ترکی تخلیق کے باوجو دشر کے احکام دوں، بیا می نے میں جاہا۔ جب اُس نے شیطان کو دیکھااور پر کھا تواس کو اُس نے شر کے تمام attitudes وے دیئے، آپ بیانہ سمجیں کہ وہ انسانوں سے بہتر نہیں جانا۔ اس وقت بھی چیارب لوگوں کی فاکلیں اُس کے فتر م موجود ال وواتا unscientific نبی جتنا آب سجحتے ہو۔ آپ کی بوری بوری نسلوں کی فاکلیں اُس کے یاس موجود ہیں۔ جب وہ ایک شخص کوریکتا ہے کٹھرشریف صاحب آئے ہیں تو کہتا ہے کہ اس مجلی پہلی ساری فاکلیں لے آؤ۔ ہے نہیں تا اوآئے گا،رعب نے بیں تا او آئے گاہ اُسامہ کے ہاتھ نہیں آئے گا، وہ بھی وہ چیز نکالتے ہیں جہاں پراس کی نسلیں genetically کروریزی ای مین scientific جا ہوہ کررہاہوتا ہے۔ اُس کے پورے دفتر ہیں ۔ اُس کے نیچے ہزاروں لاکھوں شاطین ہیں ۔ وہ ہرآ دمی کا حباب maintain کرنا ہے ور جہاں اس کو برکانے کاموقع لیے وہ برکانا ہے۔ آپ کا کیاخال ہے کہ وہ مرف ایک فرشتالكا مواسية عن اس كامثال آب كوريامون كرايك خيال بغيركي دوسر يدخيال كرجمي نہیں آیا ۔ وواینا ایک بورا یک پھیکٹا ہے۔ ووایک بورا سلسلہ آپ پر پھیکٹا ہے۔ ایک procedure عَوْمِ لِي اللَّهِ Technically he is faster than اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ scientist. بہت بڑا negatory کا سائندان ہاوریزے بڑے عالم اس کے فیجے ہے فَ كُونِين لَكِتْ الناجنية بغداد كونجي نيس جموزا قا-آب كوية ب كرجنية بهت بز عالم تق شیطان کو یہ ہے کہ عالم ملیت کے دعویٰ ہے خوش ہونا ہے واس نے جند کوئلم میں الجھانا جا با۔ اس نے کہا "جنیدٌ تومواحدے،اگر تھے آئ کہا جائے کہ خدا کے علاوہ کی اور کی پرمتش کرتو کیا تو مان لے گا" جنیڈ کتے میں کدمی ہری طرح مجنس گیا ..... میں نے کہا کونیس تو شیطان نے کہا کہ "بتا بحر من کیے مان لیا"۔ آب نے دیکھا کراس جملے من کیا ہے He just wanted to .confuse him اور کچونیں ۔ اُس نے جنید یر غلب بھی پایا تما۔ اس کوایک dialectic (حدلات ذہن) ہے بھی آشا کرنا تھا اور جند سوچنارہ گیا کہ شیطان نے ایک بھی يرى غلطى نبيس كى كه الله كيابات نبيس مانى ..... بحرالهام فيريوا، بحرالهام غيب بوااور فرشتے نے آ واز دی'' بیجو کہ رہاہے کہ'می غیراللہ کو کیے بحد ہ کر لیا''ٹو ا**س** سے بی**ر نو بچوک** ٹو جوخدا کے حضور

میں نے قبلہ اپنے کئے کلاہ کے سب درست کیا تھا گزتم پا گل ہو گئے جو مجھے follow کرر ہے ہوتو بیرین کی جیب بات ہے کہ شیطان کوخدا کے سامنے اپنی ذات نظر آگئی ورا لڈنظر نہیں آیا، بھم نظر نہیں آیا، خالق وہا لک نہیں نظر آیا۔

ای همن می می اینا ایک واقعه ناتا بلول - بیمرف sacade mics الوکول کیا ہے جائر دش والا کے دنوں می می نیا ایک شیطان کوا ہے ہر اتر بہایا ۔ اگر آپ کی شیمی دراتی ہوں تو آپ اس کو محصول کر سکتے ہیں ۔ وہ میر سے ساتھ ساتھ چلے لگا تو میں نے ایک نیا نیال چنے وہ بن میں بایا کر کوئی جھے بچ چھر ہا ہے کہ ''پروفیسر صاحب انا زائھ الئے اللہ کے ہیں کا دوق کے دو سے بن کی مجت کی ہے ۔ پرشر کرنا ہے وہ دوستوں کا سساب بھی اُسے بانو کر کے ایا جا ل ایا الی اللہ اللہ کے اس کی ایک بانوں کا سیال اس کی ایک میں میں مرباتی اور کے 'وکھ لیا حال اپنا سے ان سے اور اور آ ری تھی ۔ میں مسلسل اس کی بیا جس بی نیاد میں در ماتھا تھے وہ اور آ کے جل کر میں شرکیا ۔ میں شرکیا :

ا ریز دل اخبیث ال چل بماگ بیاں ہے .....

اسکایدداؤنیس چا یہ بین ووا س حتم کی با تمی بھی آپ کے خمیر میں ڈالآ ہے۔ یہ عوانا شکری دیا 
چاہتا ہے۔ یہ بندے کوانشہ ہم مال میں ہوا کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہم ایوں کرنا چاہتا ہے۔ اس
کا اور کوئی کا م نیس ہے۔ تی بات یہ ہے کہ یہ بندا می ذین ہے گرآپ کی ذبائنوں ہے اس کا معیار
کم ہے ۔ یہا در کھیے کوانشہ نے آپ کو بہت بہتر عقل دی ہے۔ بہت بہتر قردی ہے۔ آپ بان
لاجھ کرا اس کے ساتھی بنے ہو، یہ آپ کو نیس بہکا سکا۔ آپ کانس اس کا شریک بونا ہے۔ آپ ک
حیوانی جلت اس کی شریک ہوئی ہا ہی لیے انشہ نے کہا کہ وہ کھ کو کھ لیتا ہے گرتم آئے نہیں دکھ
عظے گر پھراس کا کیا کریں کہ دوو شرن اوراکی اکیلا انسان ۔ اس کا صرف ایک طل ہے کرآپ انشہ بہتر کروا وہ اس کی لیقین رکھو ضدا کہتا ہے کرائس کے خیالات سے انسان کے خیالات تیز ہیں گر
بہتر طیکر تم بھی پرا متبار کرو۔ یو ٹھیک ہے کرائس کے خیالات سے انسان کے خیالات تیز ہیں گر
بہتر اس ای شان ہے آگے ہوئے۔

سوال: یہ جواشنے لوگوں کی نمازرہ گئی ہاس میں انسان کے نفس کا کمال ہا شیطان کے فضر کا کمال ہے یا شیطان کے فضر کا کمال ہے؟

جواب: عشائیس رہائرتی، ایک تو میں رہے میں دونوں پڑھ آیا ہوں۔ آپ سے معانی جابتا
ہوں کہ میں رہے میں دونوں نمازی سنرکی بوری کرآیا ہوں۔ جب آپ تک پہنچا تو میری نمازی
ہوری تھیں اور میں یہ کبر بہا تھا کو نتیمت ہے کہ یہ رستیزاب الما اور دیر سے الما بجاری سنرکی نماز
ہوری تھیں اور میں یہ کبر بہا تھا کو نتیمت ہے کہ یہ رستیزاب الما اور دیر سے الما بجاری سنرکی نماز
کو اللہ کا ذکر تا تم کر وہا ہم رے ذکر کیلئے نماز قائم کروتو رسول اللہ تھی کا رشاد ہوا کہ نماز جب لے
ہوری اللہ کا دکر کرتے تھے کہ میرے ذکر کیلئے نماز قائم کروتو رسول اللہ تھی کہ ساوگ اس آب کا ہوا
ہوری اللہ کا دیر جب لے نماز پڑھ الم کرون اللہ تھی تو اس کی وضاحت میں رسول اللہ تھی تھی ہو کہ یہ کہ
ہوری اللہ کے در میں تھی ہور ہے تھی تھیں گئے گور ہے تھی جب جا ہے کو اس کی وضاحت میں رسول اللہ تھی تھی ہوری کے
ہوری بات کہ صنور ہے تھی تھی گئے گراب بھی جب جا ہے کو اس کی اور اصحاب رسول تھی تھی ہو کہ ہے کہ اس کے در ایک کا مان نہونا تو میں کہتا کو عشائم اس وقت پڑھا کروسی نصف شب
ہوری بات کہ صنور ہے تھی تھی تھی تھی ہوری ہے کہ اس وقت پڑھا کروسی نصف شب
ہوری بات کے صنور ہے تھی تھیں تھی تھی ہوں وقت پڑھا کروسی نصف شب
ہوری بات کے صنور ہے تھی کہتا تو میں کہتا کو عشائم اس وقت پڑھا کروسی نصف شب
ہوری بات نصف شب تک تھیں بہنچ کی

سوال: بعض انها نی جلیس بار بار وار کرتی میں گرانسان ہر بار ندامت و پشیانی کا ظہار کرتے ہوئے آئید واُن سے نیچنے کی کوشش تو کرنا ہے گر پر بھی خلطی ہوجاتی ہے؟

جواب: امل میں تو یکو ہڑے مالغہ آمیز انداز میں پیٹی کیا جاتا ہے۔ تو بیا یک physical action نہیں ہونا ، ایک mental decision ہونا ہے گریہ ضروری نہیں کہ آ ہے اُس mental decision کوایک بی وقت می پورا کردیں ۔ حضرت ام جعفر صادق کا قول مارک ہے کہ" توبیآ سان سے زک گیا ہشکل ہے' اس لئے کہ بعض لوگ لیے الکوہلک ہیں جو شراب نے تو یہ کرنا جانے ہیں گرالکوہ ملک ہونے کی ویدے شراب ان کیا ایم ضرورت بھی بن بچل ہے کہ بیتواب رفتہ رفتہ رفتہ ہی جائے گیا اُسے جھوڑ کے وہ ویسے جی مرجا کیں گے جسے ہیروکن کے cases ہیںاورای طرح اتی عادات ہیں۔ننس (self) چونکہ متقل اور متوازن ومتواثر ہے کا لئے جب کی عادت کوا پتالیا ہے تو تو بدین کی مشکل ہوتی ہے۔ مگر تو یہ نیا دی طور برایک وی فیملہ ہے جب آ ب ایک وی فیملہ کر لتے ہوتو خدا آ پ کومعاف کر دیتا ہے اوراگر آ پ مجر خطاکرتے ہوتو پھرمعاف کردیتا ہے۔ پھر خطاکرتے ہو پھراور شدت معاف کرنا ہے۔ اس کی وبريد الدائب ع وفي نفط من الموس المات الله المائين جموز سكة عراب ع وفي الفط می sincerity ہے۔ آپ چاہے ہوکہ آپ اے چھوڑ دو ۔ خدا کواہ ہے کہ آپ کی Judgement آپ کے بالمن عمل از آئے گی ۔ ایک حدیث رمول بال ہے کہ ایک شخص نے زندگی جرکوئی اچھائی نہیں کی عرف گنا ہ کیے تھے تو جب وہ مرنے لگا وراس نے دیکھا کہ اس کے مامد وا تدال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے تو اس نے اولا د کو تھم دیا کہ میری لاش کو جلاد پنایا کسی ريگزاري كينك دينا۔ جبوه مركبا تواللہ غيرج كوتكم ديا كرجوجوا ي كاجزاءتم غرليے تنے و واپٹم کی شکل میں واپس کردو۔ جب وہ واپس آئے تو دوار وانیان بن گیا مجراللہ نے کہا کہ بھائی سمجھ نہیں آتی کرتو نے اپیا کیوں کیا تھا۔اس نے کہا کراسے مالک وکریم میں تجھ سے ڈیا تحا الله في كها كرتو جحيب بهت ذرنا تما كيا تحج يدقوا كري بول ال في كما بال مير ب لي ایک نیکی بھی نبیں تھی، مجھے یہ بید تھا کہ تو ہے اور میں تھے ہے ڈرنا تھا اس لیے میں نے بیرب کچھ كيا ـ خدا في كباك تحجم النا ياليتين تماتوش في تيرى تمام خطا كي معاف كيس اور تحد و بخش ديا ـ دوس کا حدیث سنیں ۔ بیجی حدیث قدی ہے کہ پروردگارعالم نے جرئیل ہے ہوچھا كاے بندے و مجھے كيا جاہتا ہے۔ اس نے كہا كاے مالك وكر يجاس نے گنا و كيا اب ر

خواتمن وحضرات بدر یکس کہ جارا واسط کس سے جمع جمیں اپنا آب نہیں ویجنا۔ میں اے چین و تکبرا ورٹرد کیا آ گی نہیں دیمنی میں دیکنایے کہ ادادا سطی سے ہے۔ بد حدیث سنینے گا ایک بدور یند میں داخل ہوا۔ وہ حضور عظی کے باس آیا اور یو جھایا رسول اللہ عَلَيْهُ قِيامت من حماب كون ليكارآ بِ عَلَيْهُ فِي فرما إلى الله فود ..... ووبندا ورشة موك چل دیا حضور عظی فر کبا"ا ای و درا بادئ اس من شنے کی کیابات ہے۔ "جب و ووائی آیا توحنور ﷺ في بيوميا "مُونِها كيل" .....؟ (كاش كه ماري تمام عليت ل كروه جواب بيوا كر على جواس زونے ديا تھا۔) أس نے كها: "بارسول الله! زندگی میں ديکھا ہے كہ جب كوئي صادب ظرف حمل ایما بے توزم ایما ہے۔ کیااللہ سے براہمی کوئی اعلی ظرف ہے؟ اس لیے میں خوش ہوا کہ میرا حیاب وہ لے گا جو کا نکات میں سب سے زیادہ اعلی ظرف ہے''۔خواتمین و حضرات حضور علی کارشادگرای ہے کاللہ ہا بنا گمان درست رکھو، خاص طور پرم تے وقت بیہ بھی برگمانی نیکرنا کیا للہ معاف نہیں کرنا اور جاری کوئی حثیت ہے۔اللہ پراہتمار کلمہ پڑھنے ہے نہیں ہونا۔ بیونشلیم ہے۔اللہ برامتہارا س گمان ہے ہونا ہے کروہ بخشش کررہا ہے: "إِنَّ اللَّهُ يَعْفِرُ الذُّنُوبُ جَميعاً" كياآب جائة بن كه "جميعاً كاكيام طلب عيداس كامطب يحمل .... يعنى اس من كونى كى ميشى تيس و وترام كما ومعاف كرويتا ب و وكبتا ب "إِنَّهُ هُوَ العُفُورُ السرَّجيم" مارسانيل كوتود يحوامار عظاب كود يحوامم "رُحسفنَ السُّنيسا وَ رُحِيمُ الأجِوَة" بين بهم رحمٰن كمام بزين يرافعة بين وراتنا كرم كررب بين و آخرت من وبم مبالنے میں چلےجا کیں گے۔ان دونوں مفات کے ہوتے ہوئے بھی اگرتم شہر کرو گے کہتم بخشی کے پائیس بخشیں گے قافلا ہوگا۔ بداس مرتبہ، عالی کی آقین ہوگی کہ ہم اس کے بارے میں انبدا سوچیں کہ وہ میں بخشے گا پائیس۔اس مرتبہ، عالی ہے بحید ہے کہ ہم جسے تقیر لوگوں کو معاف نہ کرے۔

سوال: معذرت چاہتا ہوں گرآپ کی باتوں میں تشاد ہے۔ ایک طرف آپ علی ودلیل پر یقین رکتے ہیں اور دور کی اس کی تقریر مدل اور میں معلق میں مالا تک آپ کی ساری تقریر مدل اور عقل پر پخی ہے اور reference میں حضرت احمد بن ضبل اور ظیفہ ماسون کے متعلق آپ نے جوبات کی وہ غیر مدل تھی۔ جوبات کی وہ غیر مدل تھی۔

جواب: میرا خیال بر آب نے ساری بات نیم نی۔ میں نے کہا تھا کہ ام احمد بن خبل دلیل استان میں نے کہا تھا کہ امام احمد بن خبل دلیل ہے جواب: میرا خیاں نے حق انہوں نے کوئی intellectual دلیل چش نیم کی تھی۔ وہا دہ نہ بہر پر قائم شے اورانہوں نے اپ اس قول کو repeat کیا کہ جب بھی ان سے کہا گیا کہ قرآن کو گھوٹی اور نوانہوں نے کہا کہ رہ کہ حمد اس اس قرآن کو گھوٹی اور وزا نہ دس کو ٹروں کی ہزادی گئی اوراحمد بن خبل فریاتے ہیں کہ:
''استقامت میں میرام شدا کہ واکو اور چورے''۔

قرآن را ہے ہواور فہم آن سے عاری ہو جیئے تاکل کے ہارے بہت سارے لوگ فہم قرآن ے عاری ہں اور رقیم بڑی تجیب وغریب چنر ہے جو پیغیمروں میں بھی فرق کر دیتی ہے۔اگر آ پ نے قرآن را جاہو، توایک ہی کیس کے مارے میں حضرت داؤد نے فیصلہ دیا اوراً س کیس کے بارے میں حضرت سلیمان نے فیصلہ دیا تو اللہ نے قر آن میں کہا کہ ''ہم نے سلیمان کوفہم عطا کیا" کی نے حضرت ملی کرم اللہ و جہدے او چھا کہ کیا کچھ آن زائد ہے آپ کے ہاس جیسے لوگ كتے بين انہوں فر مالا" رب كور كاتم ليادا يك ايك علم ايك ايك لفظ ايك ايك زر،ایک ایک زیرو بی ہے جوتم پڑھتے ہو گریہ کاللہ نے بمیں فیم زیارہ دیا ہے۔"توبات ہے کہ جم شخص کے ماس ملائیت کی علیت ہواور کی شخص نے قر آن کوفیم وفراست سے سمجما ہوتو و واللہ کے زیا دوقریب ہونا ہے۔ بداللہ کی سب ہے بڑی دولت ہے کہ خدا کسی کوفیم قرآن عطا کر ہے۔ گراب دیجینے کا بات یہ ہے کہ آ میصیل علم کیے کرتے ہو۔ پچیلے تیر وسوری میں بینی نابعین کے بعد زوال علم کا بہ عالم تھا کہ فہم قر آن میں کی تئم کی progress نہیں ہوئی۔ آئے ہی کثیر کول لیں۔ وہیڑے عالم تھے طبری کو کول لیں تووہ اتن rigidity ہے آپ کوچیزی آ فرکر ر ہے ہوتے میں کرذائن میں بیروال اٹھتا ہے کہ کیاان کے باس اس دورحاضر کاعلم موجود ہے؟ تو بجران ے آپ کیا کچو گے۔ اس عمال کا قول ہے: "اُللفُ آنُ يُفَسِدُ أَ الْأَمَانَة" كرم زمانے عمل قرآن کی ای تغیر ہے کیو تک حالات مرل جاتے ہیں۔ چیزیں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ سوال:

> ے ُظا آدم نے کی سڑا بیٹوں کو عدل کا مجمی کیا معیار بنا رکھا ہے؟

جواب: آپ یہ unscientific بے کی اور ضدا ظاہر ہے کہ unscientific ہے۔
اللہ کہتا ہے کہ من نے فنس واحدے پوری اندا نیے تخلیق کی ہے۔ آپ چو بلین ہو۔ ابھی جدید
تحقیق میں یہ تا یا جا رہا ہے کہ west اور west کے تمام اندا نوں کے جینز ایک بی طرح
behave کرتے ہیں آ آ آپ اپ آ آپ کو different کر نیم گن سے آ آپ فورکو ایک
behave کرتے ہیں آ آپ اپ کے different genetic continuity کہتے ہیں۔ اگر آپ کہا ہی جین ندو تا آ آپ نہ وقت آپ ندہو تے آ آپ ایک و continuity ہوں کے اس کے ا

سزائیں کی۔ آپ کویا دے کر حدید رسول اللہ کے مطابق "جب آوم کی فریت اُن کے باتھ

پران کودکھائی گئ آو وہ بے تار فرات کی شل میں تھی اور کچھان میں چکنے والے فررے تھا ور کچھ

ٹاریک آو حضرت آم روئ اُن کو بتایا گیا کہ یہ چکنے والے فررے نجات وعافیت ہیں اور ساہ

فررے عذاب ہیں آو انہوں نے بوچھا کیا میں اور میر کی اولا دزیانے میں اس طرح suffer کرے گئے۔ یہ آپ کی بڑی مشہور وابیت ہے کہ

ایک فررہ جویز کی تا اِنی نے جب رباتھا؟ آپ کی اظرائی پر مبذول ہوئی اور آپ نے بوچھا کہ یہ کون ہے کہ

ایک فررہ جویز کی تا اِنی نے چک رباتھا؟ آپ کی اظرائی پر مبذول ہوئی اور آپ نے بوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ آپ کی اولا دمی تھے گئے ہیں۔ حضرت میں خوالیو گئی اور آپ نے بوچھا کہ یہ باب ہوا ہوئی کی دعا ہوں " طالا تک اُن میں اگر وصور معلق میں اور کی تو آپ کی آپ کی اور آپ کے کہ ایک دعا ہوں آو کھر آپ کے کہ کہ ہوگی دعا ہوں آو پھر آپ کیا کیا فیال ہے کہ وہ اٹنا صرفیوں ہوتے ہوں گے۔ پھر آپ کیے کہ کہ کے دعا ہوں آو پھر آپ کیا کیا فیال ہے کہ وہ اٹنا حسفیوں ہوتے ہوں گے۔ پھر آپ کیے کہ کہ دور کی دعا ہوں آو پھر آپ کیا کیا فیال ہے کہ وہ اٹنا حسفیوں ہوتے ہوں گے۔ پھر آپ کے کہ دور کی دعا ہوں آپ کی اور آپ کے کہ کہ کور کی دور اُن اور آپ کوئیوں دی گئی بلکہ بعد میں وہ بی ہوا جاری رہی اور پہلے بھی انہوں نے دور کر دور اُن ہور کی گئی ہیں۔ دور کی دور اُن اور آپ کی گئی کے دور کی دور اُن اور آپ کی گئی گئی ہور میں دور آپ کی گئی گئی ہور کی دور اُن اور آپ کی گئی گئی ہور میں دور آپ کی گئی گئی گئی ہور کی دور اُن اور آپ کی گئی گئی ہور کی دور اُن اور آپ کی گئی گئی ہور کی دور اُن اور آپ کی گئی گئی ہور کی دور اُن کی گئی گئی ہور کی دور اُن کی گئی گئی گئی ہور کی کور کی دور اُن کی گئی گئی ہور کی دور اُن کی کور کی دور اُن کی کی کی دور کی کور کی دور کی گئی گئی کی دور کی کور کی دور کی کور کی دور کی دور گئی گئی کی کی دور کی دور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور ک

ا کالے تھے۔ بہت لوگ سوال او جھتے ہیں کہ ارتداد کی سز اقتل کیوں ہے؟ اس کی بھی وہدے کہ بید كنيك يرت والي جان اوجوكرا سلام من آتے تحاور بحروالي آكر كتے تح كـ "جي ايم تو ملمان ہوئے تنے ہم نے دیکھا ہے سول الشیک کو سستم نے اُن کے اغر واکر دیکھا ہے۔ اُن مِن تو مچوبھی نہیں ہے۔ ''اور بیب سے مؤثر مقام ہوگوں کواسلام سے برگمان کرنے كا .... يد بند عنى تقر كُر شيطان كا فل تحتيك كے حال تقاس ليے ان كوشيا طين كها كيا \_ سوال: كياشيطان انها في شل من مودار بونا ب وراكر بونا بي كياد كما في ديتا بي؟ جواب: چونکہ شیطان غرض وغائب جن ہے اور جن اس لیے جن ہے کہ وہ physical changeable ہےاوروہ کوئی بھی آ سیب کی شکل فقیار کرسکتا ہے مگرا یک حدیث کی روے آب الله ایک بار جب نیزے بیدار ہوئ آب بزے بریثان سے تھے۔ آب اللہ نے فر لما كن من نے ديكھا كرآئ شيطان كى يوى نے الله اوبا سے اوراس سے ايك يجه بيدا ہوا ہے مچراک ے اور بہت سارے بے پیدا ہوئے ہیں۔" تو بیولاتی شل میں ووا پناسرایا ہرل سکتا ہے۔ چونکہ جنات میں بیا فقیار ہے کہ وہ آسیب کی شل میں آپ کی نظر وں کووہ دکھاتے ہیں جووہ د کھا ا جا ہے ہیں ۔ جب ووکوئی شل برلیں گے تو آپ کو ووای طرح نظر آئے گی۔ اگر بندہ جاہیں کے توبندہ دکھاوی کے اگر جا نور بنا جا ہیں گے تو جا نور دکھاوی کے گرا کی practical life میں reproduction(نسل کشی) کیلئے ان کوکسی جانور کی شکل میں آبایز تا ہے۔وہ انسان کی شل میں آ کر بچنیں پیدا کر بھتے کیونکہ انبانوں کا procedure ان سے مختلف ہے۔ جنات الأرويج بين يني يني وي -جياك بيعديث مين بتاتي ساى لئ mating ( اللي ) كيك البين ان خبيث جانورول ك شل من آنار الله جنبين آب آثى تلوق كتي بين جیے سانی، بچیواور چیکل ....ان کی شل میں آ کرید mating کرتے ہیں اور تجرأن ہے الڈےاور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ای لئے مکہ اور مدینہ میں پہلے ریکم تھا کہ اگر آپ کوسانے نظر آئة و آب اس كوآ وازدوك الرقوجن عاقوجا جاا الرقوجن عقوجا جاسية الرقين مرتبة واز دینے ہے ووئیں جانا تو آپ کاخل ہے کہائے ماردو کیونکہ وہ جنٹیں ہوگا۔ یہ تھکم ٹرٹین شریفین كيايم وجود تما كراب بدا cance و چا ب- عار بيا مدو جارا ماديث الي موجودين جن ے یہ جاتا ہے کہ بیزیادہ تر سانیہ کی شمل میں آتے ہیں۔ Christian Theology (میرانی زبب) می بھی ہمیں بیات کتی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا symbol (علامت) سانپ ہے کیونکہ شیطان سانپ کی شکل میں آ دم وہ اکو برکانے کیلئے دوار وجت میں گھساتھا۔ سوال: نفس انسان کا بھی ہے اور اللہ کا بھی ہے۔انسان کے نفس کی تو سمجھ آتی ہے گر اللہ تعالیٰ تو تمام حاجات ہے بالاتر ہے اس کی مختصری تفصیل آیة الکری میں بھی آتی ہے تو بچر اللہ کا نفس کس طرح ہوا۔ وضاحت نے ماکمی ؟

گا'۔ایک سحانی پیچے کڑے تھے کئے لگے: کیا تم نے بھیں بے وقوف سمجا ہے بینی ضعے میں شیطان نے انہیں پر جو فی سمجا ہے بینی ضعے میں شیطان نے انہیں پر جو فی سمجا ہے۔ کیا تم انہیں کی کہا کہ کیا ہے بگدائیوں نے کہا کہ کیا تم نے بھیں بے وقوف سمجا ہے۔ کیا تم است پاہ کیلئے دیئے۔ ایک دومرا کلمہ بنا المواجوں ہے۔ کے رمول تھائی نے بدکھات شیطان سے بناہ کیلئے دیئے۔ ایک دومرا کلمہ بنا المواجوں ہے۔ تم اکثر تیران ہونا ہوں کہ دافع سحرا وردافع بالا اس سے بہترا ورکوئی ٹیس ہو سکنا۔" وَقُل رَّبِ اَعْدُ وَ ذُہِ کُ مِس سَدَ هَدَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مِس اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

سوال: الشرقعالي تح محم ومسلحت كے بغیر پیدیمی نیس مل سکتا۔ جب بركام الشد كی مرضی اور تخم ہے جونا ہے تو بچرانیان کے اٹلال كي ہزا كيوں ہے؟

کے ریکس پردیکھوکہ جس نے اللہ کو priority سمجھا ہڑ جج دی، جب اس سے فرشتے سوال کریں گے "مُن زُبُک" ؟ تووه كرسكا بر جحد كون يوچتا بي جاداً س الله يوجي جي كي یا دیس میں نے ساری زندگی گزاری۔ مجھ سے کیوں او چھتا ہے؟ دوسرا سوال رعائت کا ہے: 'شن نَبِيْكُ "جيرے ني كون تنے ؛ مجرصورت كراى رسول كرم اللہ وكھائى دے كى ۔ اگر معلمان اپ ر سول ﷺ کی زیارت کی بھی شادت نہ لے تو بحر کیا تھے۔ جب وہ رسول ﷺ کو بچانے گا تو بھر "لا إلى الله" بهي إن وا جائ اليني يبلسوال كاجواب الربيول بعي جائو دوسر \_ \_ یا د آ جائگا۔ اگر دونوں سوالوں ہے جھٹی ہے تو تجرنام کے مسلمان ہو۔ای لئے حدیث مسلم میں آخری حدیث میں ہے کہ بہت سارے تقی ، ریش بائے دراز ، جامہ بائے مقد می زیب وزینت جو چل رے ہو نگے اور ملائکہ انہیں لے کر جت الفر دوں کوروانہ ہو نگے تو آ واز آئے گی کہ اے لما نکدان بندوں کوذراجنم میں ٹینیک دوتو لما نکداستھا۔ میں عرض کریں گے کہا ہے اری تعالیٰ ان کی نیکیاں لکھ لکھ کر ہمارے اٹمال کے کاغذ شرقاغر باختم ہو گئے ہیں اور یدآ ہے کیا کہتے ہوکہ انیں جہم میں لے بلو تھم تو مانا ہے لین کچھ آگی جاجے ہیں۔اللہ نے فر مالا کرمیرےاور میرے بندے کا ایک معالمہ وہ ہے جے عرف میں جانتا ہوں اور ووا خلاص ہے۔ بیصاحب ا خلاص نہیں تھے۔ دنیاوی طمع اور شہرت کیلئے انہوں نے عمادات کی تھیں۔ رعب ڈالنے کیلئے مباحد کی ما سدارماں کی تھیں۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں کویز ی فیمائش کی تھیں۔ مائحے بہت اونجے کئے تقرَّر بان بڑے بند کے تھے۔محدے اُٹھے نہیں تھ گرمتصدش تقا، بقائے دوام نہیں تا۔ اس مدیث ہے دوچنرین تکتی میں کرا ممال شرقاو کم یا تھے جاتے ہیں اور دوسری بیا کر آپ کے ا المن كى سوية الانكه بحى نبيل جائية . Only God is witness to the heart کتاباریک سب ہوگانیا ن کاول اور کیا خوبصورتی ہوگی اس جذیے میں جسکوا خلاص کہتے ہیں جس کی شہادت عرف الله انسان کے بارے میں دے گااور کیا ہیا ت دور کی گئی ہے کہ رسول اللہ عَنْ غَارِثًا فِرَ لما كرجس غابك مرتب كى ول عالدالا الله كبدويا أسريا رووز خرام ہے۔ آتا ستا سودا کیاا تنام نگا ہوگیا ہے؟ کیاخدا نے پنیس کہا کہ جس کی آ کھے میرے لیے ا يك آنسونكا أس ير بميشه كيليغ دوزخ حرام كردول كا-كياايك آنسوبهي خدا كيليخ بين نكل مكنا -كيا خدا ہے آئی غیریت ہے کہ اُس کی وہیہ کوئی سب مجت پیدائیں ہوتا۔ گریہ عارے مولوی کرتے ہیں کہ ڈراؤ دھمکاؤ، مزا کمی سنواؤ ٹا کہ بندے quilt\_conscience میں جلے

جا کی، بندے مجم feel کریں۔ حساس جم م دی کوخط کردیتا ہے۔ شاہ جنیڈے یو جھا گیا کہ توبه کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بہلے ابوالحارث کا ہی تا کیں گے جوخاندان کا سہ کے سرنا ن میں تو لوگوں نے بوجھا کہ ابوالحارث توبیکیا ہے؟ ابوالحارث نے کہا کہ توبہ یہ ہے کہ آو گنا وکو بمیشہ یا دکرنا ر ہے انہوں نے یو جھا کہ جنید کیا آپ بھی بھی کہتے ہو۔ انہوں نے کہا ''نہیں، میں تو کہتا ہوں كونبديد بحكة كما وتحج بحيادندآئ -"جبايك وفي فيط كرايا بحك ينيل سوچا، ينيل کرنا تو پیدا لکل ذہن ہے نگل جائے گااوراگر یا دکرو گےتو تھوڑے مرے کے بعد وہا دکمز ورہو نی شروع ہوجائے گیا ورگنا ہاوراس کی شہوات بجرے ابھر نی شروع ہوں گی اور دوبار ہوبی فلطی کرو گے۔ توبدا کی وہنی سے ایک تعمل وہنی حس بیاتو ہوسکتا ہے کہ توبدکرتے کرتے پیمرکوئی لرزش ہو جائے مگر وہ فیصل نہیں ہر لے گا۔ بعض اوقات ہماری جبلتیں اتنی طاقت ورہوتی ہیں۔ ہارے ضعے بے حدوحیاب ہوتے ہیں۔ہم یک بارگی انہیں ترک نہیں کر سکتے تگریہ ساری زندگی حال و کتاب کے لئے سے انساف کیلئے نہیں ہے۔ ردنیا انساف کیلئے نہیں ہے۔ لوگ کتے میں كرخدا غريبوں كوكيوں غريب ركھا ہے؟ اميروں كوكيوں امير ركھا ہوا ہے؟ كيوں ظالموں كوسرا نبيل دينا؟ بھلا كروءا متحان من رزلت كون سنانا ہے؟ آپ تو امتحان كاہ من ہو۔ انجى تو نوبت ی نبیں آئی۔ بیاں judgement کیئے ہو، بیاں تومظلوم آ زمایا جارہا سے کہ خلومیت میں سارے کس کے دُحویزنا ہے۔خدا کے یا غیر کے .... ظالم اینے ظلم سے آ زمایا جارہا ہے کراپی جار انقوت كاظهاركما بيانيس؟ إرثاءات اختيارة أملا جارباب فدمو غلاى ے آ زمایا جارہا ہے۔ ید دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہ انساف کی جگہ نیس ہے اور جو جہاں ہے وہ مقدر نہیں ہے۔ یر ونوکول ہے۔ روٹی مقدر نہیں ہے، کھاما مقدر نہیں ہے، بیاتو آپ کا ہر ونو کول ے۔ یہ آپ کے پیداہونے سے بھاس ہرارسال فیل اللہ نے لکے کردے دیا ہے۔ "مُحسلُ 'فِی كسب مبين " ياو كلعاجاجاك من كونى كى يشى نين ، يا كى وت كر شينين بين يرآب كى دانش ميس بي جتنارزق كمانا تماه اتى عمل الله في دي ب التفاطر يقر ويرويتا ب جتنا آب نے مابنا ہوتا ہے۔ فین ترین کری پر بیٹے کا رہ ہوتے بیں اورایک ریراحی بان دحوب من مشقت كرنا ب سوروب بحى لے ليكا ب ريست كى الأنيم ب ياتو كلما جا چا ب مقدراً آ گے آ عگا۔ ما تھ سال کی زندگی مقدرتین ہے۔اس کے بعدار بول سالول کی زندگی مقدرے۔ جت مقدرے دوز ن مقدرے، یبال سے نکل کرآ گے کا نات عظیم میں جومسانت

ے وہ مقدرے۔

سوال: شیطان جارے اندر وافل نیم جوسکا جب کرقر آن اور صدیث کے مطابق شیطان جاری رکول میں لیے گروش کرنا ہے جیسے خون ۔ برائے میر با فی وضاحت کریں ۔

سوال: حکم مجده ملائکہ ہے ہشیطان ملائکہ ہے ٹیس مجروہ رقیم کیوں ہے جبکہ وہ آیت کی روے اس حکم میں شامل بی ٹیس ؟

جواب: يقلم بجده شماس لي شال بكراس كم بارت شمالش في كها كدس في بحده كيا اورجن بوفي الشرف كها كدس في بحده كيا اورجن بوفي الدين بوفي الله في بخشا في المنظمة الكرائية في المكان المنظمة الكرائية في المكان المنظمة المكان المنظمة المكان المنظمة المنظمة

سوال: تمام الل قسور كياني ولى جز ل تبيح ما يرا

جواب: آن من چلتے ہوئے کی نے جھے سے اوچھا کر قصور کول کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ

تمبارے ذہن میں پربلا خیال کیا آتا ہے تو کینے لگا کروباں بردی خطائمیں ہوتی ہوگی۔ تو میں نے کہا کرنیمیں میدتھر کی تع ہے۔ لیکی زمانے میں تمرانوں کے محلات کی جگہ ہوگی تو تھر کوتصور کینے گئے۔ . Palaces تو کوئی خاص اُظر نیمیں آتے ہیں۔ شاچہ اُس وقت کے palace کی ہوتے ہوتے جو تی جو اِنظر آتے ہیں۔

جس طرح افراد میں خصوصات ہوتی ہیں ای طرح شیروں میں بھی کچھ خصوصات builtہوتی ہیں۔ بہر حال بیرا خال یہ ہے کہ اس خصوصی نلیت کے تعارف ہے آپ کے شہر کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو قصور میں جارا ہم خو بیاں ہیں جوانغ ادی سطیر مجموعی طور پر سب لوگوں من تحوزی تحوزی آنی طائیں ، طاہے وہ کس بھی خاندان سے تعلق رکتے ہوں۔ نمبر ایک sensitivity(حباسیت)sensitivityمنٹی خصوصیت ہے Heartles sness راس کے پہلے حرف کی خصوصات ہیں۔ Most sensitive in .comparisons and heartless in persuance سامل قصور کی پیلی مغت ے۔ دوبری صفت ہےانتائی stubbornness اور حذیاتت ۔ خلوش وحت اورایخ مؤتف يرقائم ريخ كالختي الوكول من إنى جاتى الله آب الراسلمان يبال بحوزين ماؤ کے۔ تیسر ی کواٹی بڑی عجیب وغریب ہے کہ ہم آ دی خصوصی لغلقات کے سلسلے کا خواہش مند ے مین Every Qasuraied is fond of creating line of relation ship جبال ووببت ساری شناسائی طلب کرتا ہے۔ بہت ساری اوا قات طلب کرتا ے بہت سارے لوگوں میں را لطے کی کوشش کرنا ہے He is social political رقیمری صفت ہر آ دی میں سے جائے تھوڑی والگر ہویا کم قصور کی آخری صفت وہ سے جس تک بہت کم لوگ وینچے ہیں۔ ویسے اتفاق ہے جو آپ کے یاس بزرگ مدنون ہیں و بھی اس صفت تک نہیں منج، بعنی حضرت ماما بلیے شاہ ...... وہ sentiment اور محذوبت کی طرف تو آ گئے تگر ' دعلم کی شا فت ہوتی ہے۔ بدرسالت اور message کی شافت ہوتی ہے۔ کی نہ کی طریقے ہے کوئی message آپ کے ثیرے نظے گا تووہ ز کی وہدے ہے جسے حضر تبدایا کھے ثاونے poetic message آ کے پنیلا گرقصور والے جو بھی بوڑھے ہوں گے ان میں irritationsاور غصر بہت ہے ھوا تا ہے۔ یاس شم کی خصوصیت ہے کہ جب اس کی ڈیم یشن شروع ہوگی تو Most of the Qasuraied old people will be very e fearful of death and they will be depressed at the end. آخرے۔ آخر میں جواس کی متحرک صورت ہے اس کو دوجز س روکتی میں Hospitality (مبمان نوازی)اورخیرات اورآپ کے کچھلوگ لیے ہیں کہ جوئر آخر میں کثر ت ہے خیرات كرنے والے ہو تكے اور ماشاء اللہ المجبى ہو تكے اوران كوا ني اس دینی اذبت ہے نجات ہوگی۔ خواتین کوقصور ہزاسوے کرنا ہے جسے مردوں میں ساٹرات ہوتے ہی خواتین میں ذرا مختف بن کروداینا مچ کمجی بھی ختم نہیں کرسکتیں۔ اُن کو constant comparisons ے واسطہ پر'نا ہے اور قصور میں خوا تین مرووں ہے زیادہ active ہونے کی کوشش میں ساری زندگی گزاروی میں۔ They will like to do business they will do anything which men can do. اگران کو جانس ل جائے تووہ آپ ہے بہتر برنس مین ہوں ۔قصور کی تین بڑی تسبیحات' یا سلام ،مامومن مااللہ'' ہیں۔ ریسلامتی ءذہن وتسکین میں کیونگہ جہاں پر بھی پرنس rapid attitude ہوتا ہے وہاں ایک rapid attitude پیدا ہو مانا ہے جس کی وہدے depres sive ثیز وفرینا بدا ہو مانا ہے۔ دوسری تیج "ارخن ما رحیم یا کریم" ہے۔ یہ برش کے لئے ہے۔اللہ ے مارا contract ہے۔اللہ نے وعد و کیا ہوا ے وراکھ کردیا ہوا ہے:"وُ کُتُبُ عَلٰی مُفسِیه وَحِمَة "کریس برحال مِن تم لوگوں بررحت کروں گا۔ جا دافرش بنآ ہے کہ ہما رہا رأ ہے اوکر می اورتیسری تیج ہے 'یا ولی مانسیو'''و تکفیل بالله وَلَيُّ وَكُفِي بالله نَصِيرًا" (نماء ٢٥) وي الله بي بوئيترين دوست بوي الله بجو فتح وعمرت كاعزت بخشفوالا ي\_ نوْ حبير، ايمان اورعمل اَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيُم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْمِ

رَبِّ أَدُخِلْنِي مُدُخَلَ صِلْقِ وَ آخُرِجُنِي مُخُرَجَ صِدُقٍ وَ اجْعَلُ لِي مِنُ لَلْنُكَ سُلُطْنا نَصِيراً

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون ٥ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرسَلِيُنَ ٥ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ ٥

خواتین وحفرات! اس بہت ہی خواصورت تعارف کا شائیہ یہ، تنا حقدارٹیمی تعاگر محبت کے بہت سارے گنا ومعا ف ہوتے ہیں۔

تمام ندہب میں اور science میں ایک بنیا دی فرق تما جس کی ویدے ایک طرف کی خمین وجبومنسل جاری ربی اور ند بهب کی تمامز جبتر local (مقای) اور معضانه بوگ ـ فرق بیتما کرآئ بھی ptolemy(تولیمی) غلامونے کے باوجود سائنسدان سمجاجاتا ہے۔ آئ بحی copernicus ( کارنیکس ) اوجود فلا ہونے کے سائنسدان سمجما جاتا ہے۔ آنے والے سائنسلانوں نے ان پہلے سائنسلانوں کو reje ct (رد ) نہیں کیا، قافر ہے نہیں دیکھا۔ان کو بیہ نہیں کہا کہ یدکوئی غلا کارا ورساہ کارلوگ تنے جنہوں نے سائنسی تر تی کوروکا بلکدانہوں نے ان کو اینے آبا دُاحِداد ملا۔ان کووہا رسوخ علا مانا جنوں نے جنو کا پرلا پھر بھینکا، جنوں نے پہلی كوشش كى اورسائنى عمل كوآ كے بر حلا جستو اور تحقيق كوآ كے بر حلا اورا س وقت سے طبع ہوئے آ جَ اگر ptolemy صحح نہیں ہمی ....، copernicus صحیح نہیں ہمی .....،آ جَ اگر گلیلیو apologetic (معذرت خواه) بي كراسكها وجود بهمان كوأس تعليي ظام كاسربراها ينت بين جب انبان نے بہلی، جرأت وكرى، ببلاخيال ورشعور برنا اور كائنات كوير كينا ورجيحنے كى كوشش کی ۔ گریدسب ندہب کے ساتھ نیم ہوا۔ ندہب بنیا دی طوریر آفاقی حقیقتوں کا سب سے برا سیق تما، وہ انبانی مدایت کا بہت بڑا سیق تما، اس سے انبان نے زندگی شروع کی تھی۔ anthropology (علم الانسان ) کا آغاز جمیں بتاتا ہے کہ ابتدائی تمام سوسائٹیاں priest (پاوری) سوسائٹیاں تھیں۔ تمام علیت کے وہ مقام تھے جہاں علائے وقت نے اپنی ابتدائی سوسائنيوں کومرتب کيا، جبال إرشاء عمران نيس ہونا تھا۔ پر وہت یا prie st عمران ہونا تھا، کوئی

نی محمران ہونا تھا، ضدا کا فرستادہ کوئی پیغامبر محمران ہونا تھا گر جب ندہب آ گے ہر صاتو ہرترین آنت اس پرقوم بیود کی وہیہ طاری ہوئی قوم بیود نے اپنے تکل اورا پی تھا توں کی وہیہ نہیں کہ سیانا ہے نہیں ایک اچنجا نخیز بات خرور بتا نا بلوں کہ ہمارے بال تصور کیا جاتا ہے کہ بیت عالمان بھی اورا کی آندہ بندے کے وجود کی وہیہ ان کورنگ لگا جیے آئن شائن ہے گرآپ اس قوم کے بارے میں کیا کہو گے جس کا پیغیر تنگ آگے دان کے بارے میں کیا کہو گے جس کا پیغیر تنگ آگے دان کے بارے میں کیا کہو گے جس کا پیغیر تنگ آگے دان کے بارے میں بیرائے دیتا ہے۔

"أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنِ أَكُونَ مِنَ الجَهِلِينَ" (٢٤:٢)

(ا بروردگارا میں ان جابلوں کی قوم ہے بہت تلک ہوں ، میں ان بے ینا وما تکا ہوں ) اور ردھیقت ہے کہ سب سے بڑی جمالت جو یہود نے ند ہب کے ساتھ کی کہ انہوں نے ند ہب کو كرين دال ديا - أس آفاتي حقيقت كوانبول في محدود كرديا - انبول في استفاله الى مسئله بنا لیا۔ انہوں نے بیووا (Jovaha) کواہے خاندان اور قبلے کاخداما یا اوراس پر کسی اورانیان کو حق حامل ندقیا۔ وی محبوب خدا وند تخبر ہے، وی لا ڈیلے بن گئے اورا للہ کوانیوں نے اپی ذات میں محدود کرلیا۔ جب christians (عیمائی) آئے قو early christians (شروع کے میمائی ) بھی بیودی تھے۔ انہی کے تو ئے کچو ئے لوگ تھے جنوں نے بیودی philistine s (ایک جگجوقوم جو بی اس کیل کونلسلین میں بریشان کرتی تھی) سے ملک آ کر باآخر christianity کو، آسانی با دشابت کو رجوع کیا گرانبوں نے اُس سے بھی براظم کیا۔ يبوديوں في تو خدا كوائے خاندان من قيدكيا تما كران لوكوں في أے يوى كي بھى دے دے۔انہوں نے اللہ کا خاندان بھی مرتب کرلیا اور جسے قیم یہود نے اپنے بعد آنے والے تمام نه ہی سائنسدانوں کا بُطلان کیا، تمام پیغیروں کا نکار کیا ای طرح christians (میسائیوں) نے اپنے بعد آنے والے ند ہب کی کوئی continuity (تشکس) نہیں دیکھی۔ یہ وہ البیہ تماجو شروع میں ندہب کی تحقیق وجتجو میں چٹی آیا۔ جہاں science متفقہ، مربوط اور منصر ف كوششول كى ويدا آ كروحتى دى وبل فربيرية نت آئى كربرة فوالے فردبكو ا نیا ایک گمر یلو خادم سجھتے ہوئے، خدا کی تحقیق وجنتجو کو ندمرف محدود کیا بلکد أے متحضبانہ possession ( ملکت ) کروایا تبندگروب کرویا - جہاں جہاں بھی ند بب جس جس رائے ے گز را ، مخلف اقوام نے قبضہ گروپ کی طرح اُے جمو ئے جمو ئے حسوں میں بانٹ دیا اور نتیجہ

ر سیوا که message of the God (خدا کا پیغام) دو آ فاقیت اور message of the God (خدا کا پیغام) دو آ فاقیت اور attitude

ا تکے علاوہ ایک اور بڑی برقستی چٹن آئی، وہ برقستی رقبی کہ ہم نے خدا کومر ف ہے ز منی مسائل سے سمجھا۔ہم نے خدا کو عرف نی آنکھوں سے سمجھا۔ Greek mythology ( بیا نی دیوالا ) میں جب رُائی بہت ہو ھا گیا قو تمام برائیاں Zeus God ( بیان کا سب ہے ہزاد ہنا ) کے ساتھ منسوب ہو گئیں ۔ Homo sexuality (ہم جنسی ) اُس کے ام لگ گئے۔ کٹرت مرکاری اُس کے ام لگ گئ لوگ جب ٹی کمزور یوں کو نہنجا سکو انہیں اپن وات ہے یا ی کال کے دلااوں کے مام دے دئے اور اور کی کوری mythologies کی adjustment (و بیاؤں کے قصوں کی ترتیب ) اس وجہ سے ہوئی کہ لوگوں نے اپی کزوریاں، اے گنا ہ چونکہ تنلیم کرنے ہے اٹکار کیا اسائیے خداؤں کے مام دے کر اُن کو مجی Zeus کیا، کمجی Hefastus (بیغاسٹس) کیا، کمجی Afrodite (ایغ وڈائٹ) کیا اوران ے مام و بتام خلافتیں منسوب بوکش جوانسان liberty ( آزادی ) کے مام پر حاصل کرما جا بتا تا، جوانیان ندیجی بندشوں سے بث کر مامل کریا جا بتا تھا۔ کچھ لوگ جو armed chair intellectuals تھے وہ اپنی روٹن خیالی میں جو کچھ حاممل کرنا جا ہے تھے وہ انہوں نے ندا ہب ے بث کران بتوں کے ام یر واخل کرویا اورای طرح mythology, Indian (بندو د بیالا) میں شروع میں Aryans (آریا) ایک دبیا لے کر، ایک خدائے واحد لے کر ہندوستان میں آئے اوراس کا مام " غررا" تھا گر تھوڑے مرسے کے بعد آتے ہی اُس کی دو شادیاں"وروما"اور"متحر ا"ے کروادی اور پہلی trinity وجود میں آئی۔تحوزے سے کے بعد پہلی trinity کوزوال ہوا تو اُس کے مجرع سے بعد پر ہماشیوا اوروشنو trinities وجود میں آ گئیں اور multiply (یز جتے ) ہوتے ہوئے دیوی اور دینا دُن کا بدایک ایسا جنگل بن گیا کہ يورے کا يورا دين ، يورے کا يورامعاشر واي دينا ئي فقام کي نذ رہو گيا۔

جبال تک اللہ کہ رہاتیا وہ کچھ different جبال تک اللہ کہ رہاتیا وہ کچھ اللہ کو شروع میں سب مواحد تھے۔ بعد میں انہوں نے بت پرتی شروع کی، خوا تین و حضرات اگر آپ نے بیجا تا ہوک شروع میں سب مواحد تھے کئیں تھے تو آپ کو مموی تاریخ سے بیچے جاتا پڑے گا۔ آپ کو مناطع الاصنام ہیں ایک recorded history (محفوظ

شدہ تاریخ ) ہے گراس history ہے بھی پیچے جاتا پڑتا ہے۔ آپ تیران ہو گئے کہ تمام

Single God کی اساس میں single God (دیر الوئی قسوں) کی اساس میں single God (ایک خدا ) ہے۔

Greek mythology کے پائی بڑے دیریا دی اور اولیائی فٹام کے پیچے ایک خدا ہے حصابہ Chronus کھے جی ایک خدا ہے جہ کہ Chronus کھے جی پیلے ہوا تو اور وہ بال سے بھا گس کرا ہے بین بھائیوں کے پاس وہ وہ بال سے بھا گس کرا ہے بین بھائیوں کے پاس وہ وہ وہ بال سے بھا گس کرا ہے بین بھائیوں کے پاس وہ وہ وہ بال سے بھا گس کرا ہے بین بھائیوں کے پاس وہ وہ وہ وہ ہوا کہ کہ اور وہ اپنے کی خدا نے واحد کی برسش پہلے ایک میں کہ وہ وہ وہ وہ کہ کہ ایک کہ بیانیں ہونے دی گئی ۔ پیراوگوں نے بیرانیں مورے دی گئی ۔ پیراوگوں نے میں اس خدا نے واحد کھی ہوگی اور وہ اپنے کہ بیرا ہوئے وہ بیر بھتی دی کے فٹام کو میر دکرتے ہوئے دیائی کی میں اس خدا نے واحد کے فٹام کو میر دکرتے ہوئے دیائی کہ اپنے ہوئی ہوئی دیائی کہ الوئی complications (میچید گیاں) بیدا ہوئی ہوئی کی اس کی اس کی اس کی اس کی کہ اور میں کر بیدا ہوئی۔

ہی بات اللہ نے نوخ کو کہی، جب ایک وفعہ ساری زیمن الل کفرے صاف کردی آق مجر اللہ نے حضر سے نوخ کے مسافر خدائے واحد کے پر ستار بیں گرید پیر اک طرح کی غلطیاں کریں گے، ای طرح کی حماقتیں کریں گے۔ بدیمری تو حید میں شریک لائمیں گے اور پجر میں ان پر وہی کا نون کا فنز کروں گا جو پکی قوموں پر کیا اور پجر ان پر وہی عذاب و قواب گذریں گے جیسے میں نے پہلی گتاخ قوموں پر کیا۔

المبيؤان "(٥٥: ٩) بوير التال كاليه ايك بحول في جون شق بن بانا بك جبرك المبيؤان "(٥٥: ٩) بوير التال كاليه ايك بحول في جون شق بن بانا بك جبرك اليه من المركة واز في باز التال واز المراد بالمركة والمركة المركة والمركة والمركة المركة والمركة والمركة والمركة والمركة المركة والمركة و

(تمنين جاويجة اگر من نه جابون)

اب ایسے خداے آپ کیے مفامت کر سکتے ہیں؟ in life to settle. (آپ نے زندگی میں سرف یک سوال حل کرتا ہے۔) کے خلم کمیں؟ کے خالم کمیں؟ کو خالد کمیں گا؟ جب ان میں ہے کسی نے زندگی کے آغازے اپنے آپ ہے وہ سوال جنہیں یو جھا تو میں کے عش مند کمیں؟

یورپ می اور ہم میں ایک نمیا دی فرق ہاور و ہفرق بھی اللہ بی کی وہدے ہے۔ اُن کاخیال یہ ہے کہ We live only once (ہم مرف کی اِرز مرفی اِ تے ہیں۔)اُن کا خیال سے کہ جیے قرآن نے کہا کہ''جب ہم مر جا کیں گے تو بھلایوسیدہ پڑیوں میں بھی بھی جان رائلتی ہے۔' بنہیں ہوسکا۔ دیکھئے انٹھے نے خدار غور کیا انہیں کیا، برگساں نےخدار غور كيالا ندكيا كرونون ايك جيز برمتنق بي ليكن ذراب رجمان برل كر .....ايك كبتا يك زماند میں energy ( تو ہائی ) کی شل میں exhaust (صرف ) کر رہاہے۔ہم سب energy کی شکلیں ہیں ورزما نہمیں exhaust کررہا ہے۔ جب ساری shapes ختم ہوجا کیں گیاتو ز ما نددوارہ میں تخلیق کرناشر و تاکردےگا۔ (ہوسکتا ہے کیارے مارے سال کے بعد ای شاف كا في من إى طرح بم آسف ما من بينم بول و كونى بائيد وفتان كول شينا باع يبال ا نا كر بحر مجى آئي آئي اورومرا concept يد ي ايك فلم ب جو already بن بی ہے جیا کررگراں Elan vital) Stream of consciousness) ٹی کہتا ے۔ بددونوں کے دونوں حضرات، بدمعتر فلاسفرز زمان وسکاں کو بنیا دی جُلِقی ا کائی قرار دیے بیں گر و کھیئے خدا وید کریم نے قرآن میں کیا فرملا ..... This long before "Bargsaan" was born, long before "Nittshay" was born, اركان long before "Whitehead" and "Russel" was born. کے پیدا ہونے سے اسام صد بیلے، نفتے وائٹ بیڈ اور سل کے پیدا ہونے سے بھی بیلے، بہت یلے)اللہ کہتاہے کہ '' بیدانشور بیخیال کرتے ہیں کہ زمانہ میں زند ورکھتا ہے اور زمانہ میں مارتا

ميراث من آئى جانبين منداراتاد

denial (ا نکار ) کے فلنے پر بوں قو accept ( تسلیم ) کرنا ماری ضداورانا کا سسلہ بن جانا۔
ایک آسانی بحثیت مسلمان کے آپ کو نصیب تھی کہ آپ کوخدا کے تصورے پہلے ہے آشائی تھی
اور آپ allergic نہیں تھے۔ جیسے اب لوگ allergic جیں پہلے لوگ allergic نہیں
تھے۔ تو بحراس advantage (فائدہ) کو آپ کو نورو فرکر کیلئے استعمال کرنا جائے تھا گرافسوں
کہ ایسائیس ہوا اور جب آپ کو خدا ما یا اللہ کا تصور ما تو آپ نے آے جزوان میں سمینا
خواصورت خوشو کی وگا کی اور طاقیوں میں رکھ دیا ۔۔۔۔ باکل ان مزاروں کی طرح جن کی
جاوری جوم کرآپ کی زندگی کو سکون ل جانا ہے۔ ای طرح قرآن کو اوراس کی تعلیمات کوآپ
خوات کے اور کے دیا کہ وہ آپ کی زندگی کو سکون ل جانا ہے۔ ای طرح قرآن کو اوراس کی تعلیمات کوآپ

کوئی ایما thesis (نظریہ) زندگی میں کا میاب ٹیس ہوسکتا جوزمان و مکال کی پر کھ پر پورا ندائر ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے بارے میں سوچائیں ، اگر آپ نے بھین واعتاد کے بارے میں ٹیس سوچا، اگر خدائے واحد کے بارے میں آپ کا غور وقتر ٹیس ہے تو آپ کبھی بھی ''براً سوعا شقال''ٹیس پاکتے۔۔ You will never reach the God

الن تنالو ۱۱ کبر حتی تنهفوا مِها تبعیون ۱۹۴:۳) تِم بھی بھے نین مامل کر سے تم میری برات مامل نین کرستے جب تک کرمیری راویس

محبّين قربان ندكرو- جب تك كريمر ك ليا نائة ندود. و يكه المجيب كابات بصفراويد كريم في جب بكان بالغيب ذكر كي تواس كے مظاہر كيار كے: "وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالغَيب وَيقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رُزَقَافِهُم يُفِقُونَ" (٣:٣)

( وہ لوگ جوائیان لاتے میں خیب پر اور نماز قائم کرتے میں اور تمارے دیئے ہوئے رزق میں ہے خرجی کرتے ہیں۔ )

کرجی کوفیب پر یا جی کوفیب عن موجودالله کا خیال ہو وظاہر عن دوا تی ضرور کرتا ہے۔ ایک تو یک ناز پر احتا ہے۔ ایک تو یک ناز پر احتا ہے۔ ایک اللہ پر اضاف یا کا عدی ہے ناز نیس پر احسان جی کوفیب عمل اللہ پر بھتین نہ ہواوردوس کیا ت یہ کرو جو فرق کرتا ہے۔ آپ خودسوچو کر بیا تیان یا اخیب کوفیا پہلو ہے۔ محرا کر آپ تحوازی کو وجو وغیب پر اکرا کر آپ تحوازی کو جو وغیب پر ایمان براضروری ہے سلے کر فرجتا وہ ہے جے یہ لیتین ہے کہ کوئی غیب عمل ایک استی موجود ہے جو براج درا وضا عمل فرجتا ہوں، جو جو بر براج درا وضا عمل فرجتا ہوں، جو

مال من نگار باہوں، کوئی ہتی موجود ہے،انڈمو جود ہاورو دیقینامیر ہے نقصان کا زالہ کردےگا اورخداوند کریم نے ای خریج کے aspect (پہلو) کوبھی انیان الغیب کا حصر قرار دیا ہے۔ اورجوجتاردا بخيل طوررنبين بو )اورجوجتاردا بخيل موگا تنائی و واللہ دور موگا کیونکہ بنیل کویقین نیس بے کہ میں جوٹر چوں گا و و پورا کر دیا جائے گا۔اگراً س کو پیفین نہیں ہے تو اُے اللہ برائیان بالغیب بھی نہیں ہے۔ جے اللہ بریقین ہے أَ اللَّهُ كَا إِلَّو الرِّجِي لِقِينَ إِلَا ثَمْنُ ذَالَّذِي يُقِوضُ اللَّهُ قُوضًا حَسَناً فَيُطْعِفَهُ لَهُ افعَافًا كَثِيرُةُ "(القربلا ۴۴۵) خداكبا ے كرجو مجھے قرض ديتا ہے جوہر سام يرفر چتا ہے میں اضافہ کر کے اُسے لونا ویتا ہوں۔ We don't believe, so we don't .spend (جمیں یقین نہیں ہے اس کئے ہم خریجے نہیں ہیں۔) یعنی زندگی کے دورزے aspects میں ایک عبادات کا اور دوسراخری وراخرا جات کا اورا گرخدائے واحد پریقین ندہوتو انبان ان دونوں برعمل نبیں کرسکتا۔ دیکھئے البہ عبرب میں عمادات ہوتی تھیں توایک مجیب سا concept (تقور) تما۔ وہ بجیب ساconcept اب بھی جارے اندرمو جود ہے کہا یک بے چاره خدا کیا کیا کام کرنا ہوگا۔?How long can he do ایک خدا ۔۔۔۔! کراہتے سارے دنیا کے بھرے ہوئے کام ہیں۔وہسارے کام اکیلا کسے سرانحام دےگا۔الی کفر مکہ جو تحووالله كمام بر بطيجي آشا تحدا كم إلى الله "ام وجود تما وهذا ي واحد كام تما۔ آخروہ حضرت ابراہیم کے زمانے ہے خدائے واحدے آشا تھے۔ اُن کااصرار یہ تما کہ ایک خداسارے کام کیے کر ایتا ہے اس لئے انہوں نے خدا کی تمن نٹیاں بنا کیں۔ لات، منات اور عزٰ ي ....! اور يتين نيمال خدا كے فتلف كام خانے كے لئے تھيں۔

> "شرك يا خدائى من شريك كرنا نبيا دى طور پر اس كر ورى كى وبد بيدا جونا ب كه خدائ واحد ب اپ تعلق كو بهت مشكل مجمعة جوئ ؟ من اپ دا بطع بيدا كرتے بين جواى dignity (مرتبع) كے حال جوں جن كاخدا حال بيدا

وہ اس کے گروہ، اس کی ہراوری، اس کے اشکال ایے پیدا کرتے میں جوتو حید پر ہراہ راست ضرب مارتی ہے اور اس کی بنیا دی وجدانسان کا یہ concept ہے کہ ایک خدا آخر آئی بدی کا کات کا کیے اعاط کرنا ہے۔ جیے میں نے آپ سے پیلے کہا تھا کہ انسان کی سب بدی

نلطی یہ ہے کہ وہ خدا ہر اپنے angle (زاویے) سے غور کرنا ہے۔ اپنی limitations ( حدود ) نے فورکرنا ہے اپنی محدود ذما نتوں نے فورکرنا ہے۔ کسی کے قصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ الله كتابيزا ہےاوراس كاوجود بيالى كتا كرم ومعنز اورمعز زے۔ چونكہ بم خدا كے مارے ميں بہت كم جانے ہں اور جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے اسامیے ہمیں خدا ہے ایک اجنبیت کا حیاس ہونا ے۔.Does God feel the same? I don't think so کاخدانجی ایا ی محسوں کرنا ہے؟ میں اییانہیں سجھتا۔ ) بلکہ اگر ہم اللہ کی طرف ہے دیکھیں تو بہت ساری مخوقات زمین وآسان میں ہے، ملائکہ، جنات برشم کے شاطین جوجھیاً میں نے بیدا کے تج یاتی ادوارے گذرتے ہوئے کا نکات میں اُس نے سے کو محدود intelligence ( ذیانت ) ہے نوازا کی کوایک کام کیلئے memory دی اور کی کوروسرے کام کیلئے ..... But he was .looking for something very very different (کیمن ووکوئی بہت می انوکی چیز ڈھونڈ رہاتھا۔ )کسی نے سید جھڑے یوجھا کیا شدخاہر کیوں نہوگیا ۔انہوں نے فرملا کاگراللہ ظاہر ہوجانا توانیان جر ہوجانا۔ بجرآپ اُس سے اٹکارنہ کر سکتے۔ مگراگر جر ہوجانا تو تجربھی آ ب گنا وکرتے، گناخیاں کرتے ۔ ہمیں مطوم ہے کہ وٹم سے خطا ہوئی۔ ہمیں مطوم ہے كه شدطان نے تھم خداوندے اٹکارکیا۔اگرا لیجی صورتحال بیداہوتی تونسل انبان کی بقاء کیلئے کوئی جت ندر بتی اس لیے خدانے کرم فر مایا۔ بیاس کی زمت کیر کا ایک حصہ تما کراس نے اپنے آپ کواوٹھل کر دیا نے فاغین وحضرات! سوال سے کہ کیا مجراللہ نے اپنے تفقی وجودیا موجود گی کیلئے کوئی ثبوت کچوڑا۔ There are two aspects which we can .discuss (پدوو پيلو ٻن جن پر ڄم بحث کر ڪتے ٻن \_ )ايک وجودِ خداوند.....اور دومرا

With the best of ہم جوا ہے گلی اور کلے کے لوگوں کو پورائیس جائے ۔
installations, with Huble in the skies and with the best instruments of sensitivity which we have created in sciences we are not yet able to understand things ایکٹرین آلات کے ساتھ آ سانوں میں اور جدید سائنسی حمال کر تی آلات کے ساتھ آ سانوں میں اور جدید سائنسی حمال کر تی آلات کے ساتھ تھی تیں ۔) ہم میں اینے ساتی شعور کمل

نہیں، اطلاقی شعور کمل نہیں، آپ اندازہ کیجئے کے زندگی کبھی اتنی غیر محفوظ نہیں تھی جتنی آت ہے۔
الرکہ تی اور تردن کے باوجود اس دوئی عزت کے باوجود جس کی وجہ سے انسان پیچلے زانوں پر
نقا فرخسوں کرنا ہے، زندگی کبھی بھی اتنی غیر محفوظ نہیں تھی جتنی آت ہے۔ انتا پر انا این امامان موجود
زندگی وانسان کو پہلے بھی نعیب نہیں تھا اور آت جب کہ طبیعی بلاکت کے بے بناہ سامان موجود
میں ۔ We can finish ourselves any time. اپ کو کسی بھی

قرآن کی آیت ہے کہ اگر بدویا روابیا کریں گے تیم زمین پران کے باتھوں سے ان کوہزادیں کے را آن کی آیت ہے کہ اگر بدویا روابیا کریں گے تیم زمین پران کے باتھوں سے ان کوہزادیں کے را آن دو ان ان ان رک ان وقت کے اوجو دہارے لئے بیگن ٹیمی ہے کہ ہم اوالو ، وجو دہادے لئے بیگن ٹیمی ہے کہ ہم اوالو ، وجو دہادے لئے بیگن ٹیمی ہے کہ ہم اوالو وجو دہادے لئے بیگن ٹیمی ہے کہ ہم اوالو ان کی اس کو ان چہ بیلی اوکوں کے تنگذا حمامات وخیالات کا بھی جائز والیا ہوگا جو ہر فر پر کو وہد کے بارے میں ایک معمولی ک کم ہے کم اس کو ان چہ بیلی اوکوں کے تنگذا حمامات وخیالات کا بھی جائز والیا ہوگا جو ہر فر پر واحد خدا کے بارے میں رکتا ہے ۔ تب کین جا کر اللہ کے وجود کے بارے میں ایک معمولی ک وجود خدا و فر اس کو بیلی وجود دور کے بارے میں ایک معمولی ک وجود خدا و فر ختی دائے ہم کو کئی تھے ہیں۔ بیشروری کہ میں ہور ک میں ہے کہ ہم کوئی شخص کی بھی میں ہے کہ جم کوئی شخص کی بھی وجہ کہ موجود ہے جسکوکوئی شخص کی بھی مسلد ہے کہ جو ب سے بیا ہود اور موجود کی بارے میں ان کے وجود اور موجود کے بارے میں ان کے وجود کی کر کے خدا کے وجود اور موجود گی کے بارے میں ماتھ دیا ہوگی گئی ہے ۔ ان مسلد ہے کہ جو باب کر وہر اختیا تائی ٹور بیس سے کہ تابی فور سے اور کہ قداما قائل ٹور ٹیس تھے ۔ کہ تابی کے دور کے اور کے کہ ان کے دور کے بارے میں اس کے کہ تابی فور سے اور کہ قداما قائل ٹور ٹیس سے کہ تابی فور سے اور کہ قداما قائل ٹور ٹیس سے کہ تابی فور سے اور کہ قداما قائل ٹور ٹیس سے کہ تابی فور سے اور کہ کو تھا تابی ٹور ٹیس کے کہ تابی فور سے اور کہ تو تابی اور کہ تو تابیا تابی فور ٹیس کے کہ تابی فور سے اور کہ تھا تابی فور ٹیس کے کہ تابی فور سے کہ تابی فور سے اور کہ تھا تابی فور سے کہ تابی فور سے کہ تابی فور سے کہ تابی فور سے کہ تابی فور سے اور کہ تھا تابی فور سے بور سے کہ تابی فور سے دور سے تابی فور سے تابی کہ تابی فور سے تابی فور سے تابی فور سے تابی فور سے تابی کہ تابی فور سے تابی فور سے تابی کی سے تابی کہ تابی فور سے تابی کہ تابی فور سے تابی کی تابی فور سے تابی کی تابی کی کہ تابی کو تابی کو تابی کو تابی کی تابی کی تابی کی تابی کو تابی کو تابی کو تابی کی تاب

There is no God and if there had been no God man would have created one.

چونکہ خداضرورت انسان تھا اسلینے اگر خدائیں ہاور نہی ہونا تو انسان اپنے لئے خدا کوشرور تخلیق کر لیا، کیونکہ کی بڑی می super concept (اٹلی ٹرین ہتی) کے فوف کے بغیر society کی قیت پر پہلتی نہی اسلیم معاشروں کوخدا کے تصور کو ٹیلیق کرما پڑنا کہ کی نہ کی ما فوق الغير ت كاخوف، كوئي taboo ما كوئي totem انيا نوں كوقايو ميں ركھے اور تجرأن كو تانون کے مطابق کام کرنے ہر مجور کرے۔ communists (کمیونٹ) نے کھا: religion is opium (نربب آوافیون سے) بیاتو غریب لوگوں کی تسکین کیلئے امراء نے ان کواک " مکھنڈ'' دا ہوا ہے تا کہ یہ بیغاوت رآ مادہ نہوں تا کہ thesis (نظریہ ) کے الث Anti thesis (روِنظریه) نه بیدا ہوجا کیں۔ غلام اور آتا کی آئیں میں جنگ نہ ہو۔ پجر semantics (مابر- من لسان) والول في كها ك خدا ايك لفظ عدا سلفظ كاكوني وجوذبين -پیاز کے مخلکے میں انارتے جاؤء آخر میں خلارہ جائے گا۔ آپ رتمان ورقیم کوچھوڑ و بہت بڑے الفاظ جوميح وشام آپ بولتے رہے ہوان کوچیوڑو۔اگران کی جبچوکرو گےتو خالی ک شے نکلے گی۔ ہم نے فود بی ایک تصور کو بڑی طاقت بخشی ہوئی ہے ور ندخدا ہے بی نہیں۔ گر سب سے معتبر اعتراض logical positivists نے دیا منطقی استدلال والوں نے کہا کہ جارے ذہن مں ہر چز کا ایک construct logical (منطقی خاکہ) ہوتا ہے۔فرش کچھے کہ بیمیز ہے میرے ذہن میں میز کا یک construct ہے۔ اس تم کےمیز بر جگنیس ہوتے مرمیز دوا مگوں والا ہو، ایک نا تک والا ہو یا دس ناتکوں والا ہو جب بھی میں کوئی ایسی چنز دیکھوں گا جواس ہے مثاب وگی توشن اے میز کوں کا کیونگ میرے دماغ میں ایک logical construct موجود ے ایک جزومنطق موجود ہے کہ اس متم کی چز کوہم میز کہیں اور خدا کے مارے میں کوئی logical construct موجوونیں ۔ قطعانیں ، ہاتھی کتارہ اے گرجس اندھے نے زندگی بجرنیں ویکھا آپ اُے ہزار convince (عَالَ) کروائے کوئی پیے نہیں کہ ہاتھی کیا ہے۔ logical positivists سركتے تح كه خدا كاكوئي data (اعدادو ثار) زعن يرموجود نيس ب اسكے خدا کوئی نیں ہے۔.lt's a nonsense( بدخدا نے عقلی کی بات ہے۔) یہاں جملہ لوگ غلا بان كررے تصامليے كانبول في هدا كو كھي تاش نيس كيا تماء بھي وحوز انبين تما بھي أس كے بارے میں شجیرہ نہیں ہوئے تھے اسلنے جملہ لوگ ایک ملطی کررے تھے خدا کا بہت بڑا data زمین برموجود قیا۔ جس کوخدا claim (دعویٰ) کرر ماقیا۔ اگر خدا یہ claim کرے کہ سیجز ميري ئے تجربهم أس جيز من فيقن أكال دي تو تجركم ازكم خداكي fallibility أس كي ظلمي تو الديسا منة بائ كاوريه بإدر كيئ كرانيان بزار فلطي كري توأس كانيانية فتم نبي ہوتی وہانیان بی رہتا ہے گرخداا کے بھی فلطی کرے تو خدانیس رہتا ہو جب اللہ یہ claim کر

رہا ہے کردیکھوساری کتابوں میں ہے میں کی کو own نہیں کررہا۔ میں تو رائیمی own کر رہا۔ یہ رہا ہے کہ ویکھوساری کتابوں میں ہے میں کی ویکھ ہیں۔ اربا یہ کتاب میری تھی گر میں اب اسکے پیچھے نہیں ہوں۔ میں اسکی استان استان کی استان استان میں کا میں استان کتاب ہو بھی ہیں۔ استان کتاب میں اس کتاب سے ظاہر نہیں ہوں گائی لئے اب میں بیزیں کیوں گاگر آپ جھ پر (اب میں اس کتاب سے ظاہر نہیں ہوں گائی لئے اب میں بیزیں کیوں گاگر آپ جھ پر امان کتاب کو درات کا درات کی استان کتاب ایک ہے جو میری ہوں گا ورات المورہ نجیل بھوٹ کا حال تھا گرا کی گئی ہے جو میری ہوں گا ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ میرا ہے اور نہیں فیر متندا ور معتبر ترین اطلاح المعتبر کریں اطلاح کی استان کی ایک لفظ میرا ہے بلکہ بیدو کوئی ہے کہ المورہ نیس کی کوئی ہے کہ المورہ نہیں کی فیر متندا ور معتبر ترین اطلاح کی المورہ نے معتبر اس کی فیر متندا ور معتبر ترین اطلاح کی کوئی ہے کہ المورہ نہیں کی فیر متندا ور معتبر ترین المورہ کی کہ المورہ نے کہ کی کوئی ہوں۔ اس کی کوئی ہوں کے کہ المورہ نے کہ کوئی ہوں گئی ہوں۔ اس کی کوئی ہوں گئی ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ میر اس کی کوئی ہوں گئی ہوں کی کوئی ہوں گئیں کوئی ہوں کی کوئی ہوں گئیں کوئی ہوں گئیں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی ک

"بِنَّا مَعَنُ مُزَّلُنَا اللَّهِ كَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ" (٩: ١٥) (يم نِهَ اللَّهُ وَكُولَمَا زَلَ كِيا وَرِيمَ كَلَى هَاعَتُ كَرَبَ مِنِ \_ )

اگرہم پر جت چاہیئے تو بجراس کتاب کوسند بنالو۔ قر آن سے بچھے غلا کرلو۔ قر آن کی کی بات کو جنلالو، قر آن کی کی بات کو جنلالو، کسی انداز کو جنلالو، کسی خارات یہ بجات کی جائے گئی خوا تین و حضرات یہ بجب وفریب کتاب ہے جس کی بیل آیت کا دکوئی بچی ہے کہ ''آلی می ذاکت الکتاب کو رک فیہ "۲۰۲۱)

ي كتاب ب جس من كونى شك فيس ب ب شك تو تكال و يد كتاب ابتدا عى من برسون و يحف والساكوا يك فيني وي ب و يكفئ كه خدا في يدمى كها ب كد

> '' ذٰلِکَ بِأَنَّ اللهُ نَوَّلُ الْكِتَابُ بِاللَّحَقِّ ''(۲:۲) (اس کَابِکُوہم نے کائی ساٹاراے)

گرشروع میں ینیں کہا، شروع میں بیکہا ہے کہ یدوہ کتاب ہے بیش کوتبارے تجس، تمبارے القر، تمبارے القر، تمبارے القر، تمبارے الفر، تمبار کو الفر کرا ہی کتاب برغور کروا ورا س میں سے کوئی، شک کیا ہے الفال دوسسا ور بیتمبیں میں کہد باہوں۔ میں خدا نے واحد یہ کہد باہوں۔ میں خرجما راالشرہوں ، یہ کہد باہوں کہ: "آلم و فیلک الم کِشَابُ لازیبَ فید،" اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گرہم

اے پڑھیں گے کیے ۔۔۔۔۔؟ فرش کرواللہ کہتا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو۔ میں کہتا ہوں: "منیں پڑھتا۔" قریجراس سے judgement (پر کھ) کیے ہوسکتی ہے کہ بیانیاب سیج ہما غلط ہے۔ اس کتاب میں بے شاراح کا مات ہیں:

> 'نِسنَلُونَکَ مَا ذَا بِنُفِقُون''(۲۱۵:۲) (تَم ے پوچھے میں کوٹری کیا کریں)

How dare you deny me. فراا نداز دیکھئے ۔۔۔۔۔۔کر تمہیں جرائت کیے ہوئی \_ تمہیں خیال کیے ہوا کرتم رہ ہے کا نات کے اٹکار کی مجال رکتے ہو۔ In the beginning خیال کے ہوا کہ تم رہ وجو دعظی تحا اللہ اللہ اللہ کا تعالیہ وجو دیوں واللہ heavens and earth were one mass. مجر ہم نے اے بچاڑ کے رہز ورہز و کرکے بھیر دیا This was the origin of مجر دیا۔ کا تعالیہ کا تعالیہ کا تعالیہ کا کا تعالیہ کی کے دیا۔

"وَجَعَلْنَا مِنَ المَآءِ كُلُّ شَيءٍ حَيِّ "(٢١: ٣٠)

And we created all life out of water.

(اورہم نے تمام زندگی کو پانی سے بیدا کیا ہے)

خواتین و حفرات ایو جاواتی تکم تو نیس ہے۔ یہ Scientific (سائنی حقائق)

خواتین و حفرات ایو جاواتی تکم تو نیس تھے۔
ہو جوری پہلے کوئی ایم ارٹری تو نیس تھے۔
ہو کا جوری کی مجون تو تعالمیں سے کا کا جوری کی مجون تو تعالمیں سے کا کہا تھا ہے۔
ہو کا کہا تا اوری دے دی کے ذیا نہ آخر تک Check کروسوچو کیجوں کیا سوچے اورا سے جائے ہے کہائی نیس تھے۔
جانے کے لئے بدوآیا ہے می کائی نیس تھیں۔

اس کتاب میں آنے تاتی کانون دینے، Social کانون دیئے۔ وَوَا Anthropologist سے اوچ کرمائے کہ بھائی ازند کی کیے بی ۔۔۔۔؟

"ولکم فی القصاص حیوة باولی الالباب ، لعلکم تنقون" (۱۲ : ۱۵)
ا ایالی علی اگر تم فورکر وقویم نے قصاص میں زندگی رکی ہے۔ اگر شروئے انسان ، انسانوں
کوائ طرح قبل کرتے رہے اور وہا کیہ آدی کے بدلے کید تنبیق کر دیے تو تم یہاں ایسویں
صدی تک چھارب ہو کرنہ چینچے۔ ہم نے بجراصول دیا۔ ہم نے قصاص زندگی کا قانون دیا کہ
و کھوٹل میں زیا دتی ندگرو جس نے ایک وانت ثالا ہے اس کا ایک وانت ثالو۔ جس کا کان کتا ہے
و و کان کوائے۔ جس نے کما را ہے وہ ایک کم کھائے۔ جس نے جان لی ہے وہ جان لے گراس
نے زیا وہ زیا دتی ندگرو کیونکہ اس نے وہ ایک کم کھائے۔ جس نے جان لی ہے وہ جان لے گراس
تما را کر دار حیات تمام جاہ ہو جائے گا اور تم ایک صدی ہے دو سری صدی تک جائے کے قائل
نیمی رہو گے بجر بجی ب نے اپنی عالم نے جبجو بی نیمی کی ۔ ندگی کتاب ھیقت میں اے تعالی کہ جو آگئی گر تارے کی مسلمان عالم نے جبجو بی نیمی کی۔ ندگی کتاب ھیقت میں اے تعالی کہ ایک کور در سے جی گرادار اللہ تو نم را را با ہے ک

"وَالسَّمَاءَ بَنَينَهَا بِأَيدِ" ( تَم نَهَ آنان كوائِ زُور إِزُو بِ نَالٍ بِ ) تَم ينا نَوالے بَين تَم مُن طاقت جائے بنانے كى ۔ "وَإِنَّا لَهُ وَسِعُونَ"( 1 8 - 27) (اور تم اے وسِحُونَ کررہے ہِن )

پندروسویری بہلے بروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میں نے تمحارے اروگر دجو کا کات بنائی ہے ہم اے وی تارکر ہے ہیں۔ بیسائنس کی وہ اٹنس میں جو پہلے ہے دری تھیں اورالی بے ثار ہاتی اور بھی ہیں گرسوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیاانیا نوں کانلم،ان کی Sciences اتی ترقی کر چکی ہیں کر ف خداتمام ہو جا ہے ایمیں مطعنہ دیا جائے کرادھ سائنس کی درمانت ہوتی ہے اُدھر قرآن ہے تم آیٹی کال لیتے ہو۔ بیکہاں کے اصول میں کہ اور Science نکلی اور مسلمانوں نے زورازوری کر کے قرآن کی آیت اس رتھوپ دی گراہمی توقرآن بورا بی بیں ہوا، ابھی تواللہ بی کی باتیں پوری نہیں ہو کیں اور خداوند کریم کے علم کی مثال ..... بیباں چھو ئے ے جملہ میں آپ کوخرور منا دوں کہ رسول کرم بھٹائے نے ایک مرتبانی کا ای کا کات میں زمین کی حیثیت ایسی ہے جیے کسی بہت بڑے بھل میں ایک چھٹا کھینک دواور پھرائے وحویز نے کی کوشش کرو۔اب ذرا دیکھئے کہ James Jeans کیا گتے ہیں۔مثالوں کا قطابی آپ و کھتے گا، یز ی دور کی بات ہے کہ اللہ تواللہ ہے مگراس کارسول بھی علم میں بے بناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جوsource (سرچشمه) باک نے بیلم اے ٹرانسٹو کیا ہے.... James Jeans کہتا ے کہ بیساری کا نتات ورسارے دنیا کے محراا گرا کھٹے ہوجا کمی تو تجر ہماری زمین محرا کے ایک وَرْبِ كَاحْرِجِ بِ الرّابِ قلابقة ديمين وَجِي هذا كرمول وَ اللَّهُ فِي فرا إِي الرَّساراكُما جنگل ہو جائے اوراس میں ایک چھلا ٹھیئے۔ دیا جائے تو وہ چھلا بھی بھی آپ کوٹیس ملے گا لینی اس مثال میں ایک بہت بڑے سائندان کی تمثیل اورایک پنیم فقیم کی تماثیل ایک جیسی ہیں مگرخدا وید کریم ان تماثل میں یا ے exactitude (ورست )ے کام لیا ہے۔ اُس کو علوم ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے کہ جس کی language کے pattern (انداز) برزمانے میں ایک جیسے ہیں۔ سابو میں صدی میں جنو می چوسر (Jeffery Chaucer) ما ڈرن انگریز ی کا بانی سجهاجانا تفار گرچوسر کی انگریز کی انگریزی میں زمین آسان کافرق ہے۔ آپ ندازہ کر سکتے ہیں کہ چار سوپر سوں میں زبان کی transformation( تبدیلی مصورت ) کتی بدل جاتی ہے۔ کیا قر آن بھی اتا changeable ( کابل تغیر ) ہے؟ کیا پندروسوری کے زمانی و مكانى فاصلول كے بعد آئ بھى ايك يكو، بزے كو، بوز ھے كو آن ايے بى لگا ب جي "جيزي چوس" كي language من جميل لكتي يري ميكونيس موا - بدالبراتي زبان عيد خدا کہتا ہے کرتمام زمان و مکان کے جائز سے لے کرہم نے ایک ایکی زبان میں اے مکھا جو قابل تغیر

نجی ہم نے اسکی ایک آیت کو پر کھایا۔ یہ کی زمانے میں ما کا بل ہم نہیں ہوسکا۔ یہ تو ہوسکا

م کو قد کھا ارب وظم کا کوئی شخص نصوصاً اگر ای علم وا دب کی شاخ کو جائے ، اس میں post

م کو قد کھا ارب وظم کا کوئی شخص نصوصاً اگر ای علم وا دب کی شاخ کو جائے ، اس میں graduation

لا کو نیس ہوتا۔ کا نون میں نوزائیہ ویچہ چار چیسال کے بعد سب سے پہلے جس کتاب پرگر فت

مام کی کرنے کے کا بل ہوتا ہے۔ وہ قرآن ہے۔ "کیا مہل کی ہم نے زبان .....!" کیا اللہ نے

فر مایا نیس کرہم نے اس زبان کو اس کتاب کو اس کے خیالا سے کو مل کردیا۔ یہ وہ خدا ہے تھے میم ہے

جو ستعتبل کی آئر دیے ہوئے کہتا ہے ۔...... ویکھے آیک چھوٹی کی آیت ہے گرا گرا انسان فورکر سے تو

مجھاتی ہے اور ناؤورکر وقو نیس بھھ آتی۔ جب آپ کا کتا سے کہا ہے کرتے ہیں تو آ کی ہیں تھوٹیں

مجھاتی ہے اور ناؤورکر وقو نیس بھھ آتی۔ جب آپ کا کتا سے کہا ہے کرتے ہیں تو آ کی ہیں تھوٹیں

میں انسان مرا و کیا ہے گرد کے کھٹو سی جو بظاہراً سین کی عظمت سے spaint اسکو میا مین کی عظمت سے عودا شاروی اسے نہایا:

''إِنَّ زُنِّنًا السَّمَاءَ اللَّنيَا بِمَصَابِيحٌ '(۵: ۲۵) (ہم نے آسان دنیاکوچا قول سے تبلا ہے۔)

جب آپ آ تحصیں اٹھا کے پوری کا نات کودیکھوتو وہ آپ کے vision میں ہوتی ہے۔ جہاں جبان افخارے بات کا تات کودیکھوتو وہ آپ کے scientific میں اصطلاح میں باکمیں توخد اپوری کا نات کی بات کی ہے۔ وہمرف یک constellation کی بات میں کرنا مے رف ایک جموئی کی وعام میں کرنا مے رف ایک جموئی کی وعام میں کرنا میں کرنا میں کہ

مں سے پانچ بلین اللہ ہے بالکل گریزاں میں گرخداوند کریم کیلئے judgement اور جانچ رکھ کا کیک scientific طریقہ ہے۔

"اُفَةُ الَّذِي حَلَقَ سَبِعَ سَلُواتٍ وَّمِنَ الأرضِ مِثلَهُنَّ "(17: 18) اوْل سے سات زمینوں کے دوائز جاری ہیں، تو کیا بے زمینیں خال ہیں؟ کیا صرف ہاری life belt زدہ ہے اور باتی بھر میں؟ نہیں .....

> " وَيَتَنَوَّلُ الاموُ بَينَهُنَّ " (ان ساری تینول می جاراتکم از تا ہے) " لِتَعَلَّمُو آ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَى ءِ قَدِيدِ -----" ( تا كرتم يہ جان سكوك اللہ كتاب: الوركنی قدرت والا ہے۔ )

### "عَرِضُهَا السُّمُوتُ وَالاَرِضِ"(٣:٣٣)

جمس کی چوڑائی ساتوں آ سانوں اور زمینوں کی لمبائی کے برابر ہے مرف ایک کا نات کو آپ نے ابھی پوری طرح نمیں دیکھا۔ آس کا قریب ترین یا دور ترین یا اسکے border تریب ترین اfifteen ہے۔ متارہ جو اس وقت بمیں نظر آربا ہے وہ پندرہ کھرب نوری سالوں کے فاصلے پر ہے۔ Trillion light years آپ کی بوئی۔ اللہ نے وہ جت کئی بری موٹ کے اللہ نے وہ جت کئی بری ساوں کے فاصلے پر ہے۔ اتنی بری جت کا مضورا کی مسجد کا مل کے کرسکا ہے؟ کا وہ فوری سالوں کے فاصلے پر ہے۔ اتنی بری جت کا تصورا کی مسجد کا مل کے کرسکا ہے؟ کا خاصلہ کو آنے جانے کی گئی کوئی براق طریقہ ہوگا۔ کوئی کی اور فرائع ہوتے ہوگے ایک گھرے دوسرے گھر جانے کی میں دوسرے گھر جانے کے کیا کہ مرے دوسرے گھر جانے کی کی کوئی کا فاصلہ پانچ سوری کا

ے۔ او حقافرہائے کرآپ کا بی میں time کے scale (بیانے) میں بات کرتا ہے۔ لینی اُس scale میں جہاں سائندان بات کرتے ہیں وہ light year (فوری سالوں) میں بات کرتے ہیں۔

He is not talking in miles, He is talking in time scale that one house from the other house is five hundred light one house from the other house is five hundred light \(\frac{1}{2}\) years away. years away. conversion \(\frac{1}{2}\) years away. conversion \(\frac{1}{2}\) years away. \(\frac{1}{2}\) electronic \(\frac{1}{2}\) years away. \(\frac{1}{2}\) in \(\frac{1}{2}\) in \(\frac{1}{2}\) years away. \(\frac{1}{2}\) in \(\frac

اسکا تمام جران نوں کی بہتری کیئے ہے۔ ہم اُے مطلق خدا سجے بی گر مجھے جرانی ہے اُن کا بوا اُس کا بہتری کیئے ہے۔ ہم اُے مطلق خدا سجے بین گر مجھے جرانی ہوا اُس کا جا وہ جا اُس کا جا وہ جا اُس کا جا وہ جا اُس کا جا وہ جو رہے ہیں ہے گذر بین ہوئی ہیں ہے افتدار افلی کیئے؟ کیا آپ نے کھر در یکھا ہے؟ چارد بواری گلج اند جروں ہے تی ہوئی جیسڑہ نے بجو نے بچروں کو اوجر اُدر بنایا گیا تھا۔ آئی ہن می قدرت والا رب اسلام اورانی سارہ افلیار خدائی ہیں۔ کیا سی اُرحر جوز کر بنایا گیا تھا۔ آئی ہن می قدرت والا رب سلام اورانی بائی فائی خواہشات بھرواور کیم سے اُس کی سیال کرتے ہیں۔ اُس سے بندوں کو اُس افتدار کی شاک دے دہا ہے کہ میر سے ہی تو سارہ روال ہے ساری کا کات ہے۔ میں چاہتا تو اپنے لئے زمردا ورسونے کا گر تخلیق کر سکا تا تا سے میں اوران ورسونے کا گر تخلیق کر سکا تا تا گری سے ساراز روال ہے ساری کا کات ہے۔ میں چاہتا تو اپنے لئے زمردا ورسونے کا گر تخلیق کر سکا تا تا تھا۔ گری نے میں استعال کرو۔

"وَاَهَّا مَن خَافَ مَقَامٌ رَبِّهِ "(۸۰: ۳۰) (ووجوالله كما مشْكُرُ ابونْ سِ دُورا) "وَنَهِيَ الشَّفْسَ عَنِ الهَّواى" (اوراً سِ نَاسِحِ نَسْ اورفوا بش كَامُنَا المستَلَى)

خواتين وحفرات! ننس repeat كرنے والا ب\_ وبرانے والا ..... نفسيات كا ننس اورے اوراللہ جس کنما ہے کرنا ہے وہ اور ہے۔ نفیات کالنس انمان کو بے کاری، تمامل psychosis, neurosis, depression میں ڈالگ ہے۔ یہ اسکے بعد کولیاں کھانے سے ٹھک بھی ہوسکتا ہے تھوڑی ی medicine (دوائی ) کی اور ٹھیک ہو گئے نیندآ گئ گریہ بیشاسلیے ے کہ ایک نے کار self ( ذاتی ) کوایک ایک ایج اور self ہنا دیتا ہے۔ زندگی ے گریز کرنے والے ایک وجود کو دوبار وزندگی کی main line (اہم داستے ) میں وتھل دیتا ے۔ اسکے علاوہ psychology کا کوئی مقصد نہیں ۔ نفسیات خدا کے بندے پیدا کرنے کیلئے فیں ہے۔ Psychology if applied to your own self is mysticism, if applied to others is a science. میں آگئی جانے ہو،اگر اللہ کے بارے میں آگئی جانے ہوتو نفیات کو دوسروں پر استعال کرنے کے بحائے سے سلے ٹی ذات براستعال کر داور یہ دیکھنے کی کوشش کروکہ آپ کی تحقیق وجتمو میں وہ کونے سے عوال میں جو آپ کی fully inquiry (محمل تحقیق) کوروکتے میں، جوآ پکوایک نتیر پر پہنچنے سے روکتے ہیں۔ خوا نمین وحضرات! علم، وانش، عقل، بربان آپ کی intellectualism(وانشوری) کامرف یک natural (قدرتی) نتیجہ سےاوروہ یہ كانان چا چااكك بترست صفراتك يني جانا باراً بيلم ودانش صفراتك بين ویجے تو ذرا واپس آئے۔ check کچھے کہ approach کہاں غلا ہو گئی۔ کہیں possessions (احماس مليت) تونبين آگئين \_کوئي inferiority (احماس کمتري) تونبیں آگئے۔کوئی ایک گڑیز تونبیں ہو گئ appro ach (رسائی) میں جس نے آگی علی تحقیق کے دروازے روک دینے ہوں یا غلا کر دینے ہوں یا اے کی سڑکے کی پگڑیڈ کی پر ڈال دیا ہو\_آ کچویۃ چل جائے گااور دوبارہ جب ست درست ہو گی توخدا وید کریم تک ورتو حیرتک آپ ض ورينجي جا ؤڪے۔ ائیان اس سے بھی زیارہ سارہ ہے ایمان variable (تغیریزیر) ہے۔ یا وجوداللہ را متار کرنے کے انبان کی اضطرائی کیفیتیں changeable (بدلنے والی ) ہیں اسلئے حضور عَنِينَ فِي مَا كَدِ جِسَاكِنَى خَطَالِ كَمَا وَكُمَا سِيَوَاسُكَا أَيَانِ رَحْسَتِ بُوجًا مَا ہے۔ پجر دوبار ووا پس آ مانا ہے۔اسلئےائیان ایک ہاتھ ہے مانے والی چزے۔ جسےاللہ کے رمول ﷺ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کیقر آن ایک ری ہے بندھاہوا خارثتی اونٹ کیاطرح ہے۔اسکواگر نہ پراھو گ، ندد براؤ گے تو ری روا کر بھاگ جائے گا۔ کسی نے حضرت امام محمد بن اساعیل بخاری ا بوجها كها حفرت! رأو متائج كرايك لا كوچيس بزارا حاديث آب كواسنادے كيے ياد جي؟ (المام بخارى كولوگ امير المونين في الحديث بهي كتے تھے اور امام مسلم نے كہا كر" نذا پنجبر في الحدیث") تی memory کیے ہے؟ توانیوں نے فر ملا کر من ظرکنا رہتا ہوں۔ This is one of the most wonderful law of memory. خوبصورت اصول ہے۔ )امام محرین اساعیل بخاریؒ نے فرمایا کہ میں نظر کرنا رہتا ہوں۔ میں ایک دفدنیں دیکتا بلکساری زندگی ہوگئی کہ میں اس کودیم اٹا رہتا ہوں، جس ہے میری memory freshری ہے۔. This is one of the most valid law of memory ك جبآب كى يزكوا دكرر بين ورأت مخوظ كما جاج بن توجراس بنظركرتر من وين وہ آپ کے حافظے میں ضائع نہیں ہو گی۔ائیان کے بارے میں بھی سب سے پہلی حدیث بڑی الليف بكاسحاب رسول الله ففرا الماك بارسول المتلكة المم جب نماز من كفر عدوت میں تو وس بہت آتے ہیں۔ آپ تی کے غرا مالا کہ " میسی انیان ہے"۔ حضور علی کے سا بیان مارک کی مصلحت بھی کہ بھلاشیطان آپ کوا ہر تک کیوں کرے گا۔ جب آپ اُس کے ساتھ ہوتو وہ آپ کو کیوں تک کرے گا۔ جب آپ جموٹ بول رہے ہوتو وہ آپ کو کیوں تک كركار جبكم تول رجاءوتو كيون عك كركار جباوكون كوظك كرر جاءوتو كيون عك كرے كا۔ وہ آپ كے ساتھ ہوہ بكديزا خوش ہے كہ آئ بندگان پرورد كار جو بيں وہ بيرا ايوا بوراساتھ دے رہے ہیں۔ آب اس دوران ایک تمانت کے مرتکب ہوتے ہوکہ وہاں سے نماز مں کھڑے ہوجاتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ بیر کیا ہنگامہ ہے، بیر کیاما لائقی ہے۔ اچھے بھلے میرے ساتھ وقت گزارتے ہوئے سارا دن گپ شب جموث ، کج بولتے ، مکروفریب کرتے ہوئے ایا تک جی نماز میں چلا گیا۔ یہ تو بہت پڑی غلطی کی اس نے ۔۔۔۔۔ So he will only

> ے سکوں محال ہے قدرت کے کارفانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں

ا یے عالم ش اللہ نے خوب د کھولیا کواگر ش ان سے بیکوں کہ ہروفت تم خدا کے خوف ش نماز پراھوتو پیش پڑھکیں گے۔اللہ جانے والا ہے کہ خدا کی مجت میں بھی نیس پراھو گے۔ ہزار باسال کے بعد شاہد یا ہزار بانداز وں کے بعد شاہدا کی نماز آ ہے کو فعیب ہوجائے گی بقول قبال کہ

> روہ ایک تجدہ نے تو گراں مجتا ہے ہزار تجدوں سے دیتا ہے آدی کو نجات

حضرت مر کی پاس کے اور کہا کہ میں معانی چاہتا ہوں کہ جھے خلطی ہوگئے۔ ہر نے کہا کہ میں آو خیر معانی کرا اور آپ کو پہ ہے کہ ہر خادت میں خت سے حضرت ابو ہر گلہ لے کے رسول اکرم علی ہوگئے۔ میں ایجھے خلطی ہوگئے۔ میں نے ہم اکرم علی ہوگئے۔ میں ایجھے خلطی ہوگئے۔ میں نے ہم مند پر طلوع ہوئے۔ آل ابو ہم کے حمان گوا کے اوراک جملہ باربار درہرا سے تھے ''ا کو گوا تم میر ک دوست کو بھی نہیں چھوڑ سے الو گوا تم میر کہ دوست کو بھی نہیں چھوڑ سے الو گوا تم میر کہ دوست کو بھی نہیں چھوڑ سے اوراک میں اور گوا تم میر کے دوست کے لوگوا تم میر کو دوست کو بھی نہیں چھوڑ سے ''جب مسلسل تمر فاروق ' نے بیبات کی آو رو کے اور کے اور کے کو کو سے کو کو شاہدے کہ کو دوست کو کو کہ کا میں کہ میں کہ دوست کو کو کہ کا میں کہ کو دوست کو کو کہ کا میں کہ دوست کو کو کہ کا کہ دوست کہ دوست کے کہ دوست کے دوست کو کو کہ کا میں کہ دوست کہ دوست کو کو کہ کا میں کہ دوست کو کو کہ کا کہ دوست کو کہ کا کہ دوست کو کہ کو کہ کا کہ دوست کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

مسلم کی آخری صدیت ہے کہ بے تارلوگ، بنا سال ، تمامہ سبجہ سبوستار سب مقدسیں وقت ، مطہر ہی زمانہ کو جب طائد جن سے بار ہے ہوئے تو آواز آ سگی الاس مقدسیں وقت ، مطہر ہی زمانہ کو جب طائد جن میں لے بار ہے ہوئے تو آواز آ سگی الاس میر سے طائد اس کو جنم میں تجیئے ۔ وہ الا تکہ عرض کریں گے: ''صرف بی تی تملی اور جنس کیلئے اگر اجازت ہوتی ہم آپ ہوئے اور آپ ارشا فریاتے ہو کر انہیں جنم میں تجیئے ۔ وہ "اللہ نے نو کیا انہی جنم میں تجیئے ۔ وہ "اللہ نے نو کیا ایک کیرا اور میر سے بندے کا ایک معاملہ ہے جے میں می جانا ہوں اور ووا خلاص ہے جنوا تی و حشرات اس تھے جنے وں پر ماردوز خرام ہا وران میں سے ایک وہ جوان یا وہ جن ہے میں کی آ تکو سے اللہ سینے ایک آئی ہوئے گئے اور اور اور اور کیا گئے ہو تھا گیا کہ یا رسول اللہ سینے گئے ایک ہوا گئی ۔ نہی ان اللہ اللہ کے خوالانہیں رہ گا۔ اللہ سینے اور کی ایک ایک میں اس ایک اور باہو تو تقسان کے باوروں کی جاری ہوری کی مطاب ہو رہا ہو تو تقسان کے وجود فیکٹر کی جاری کوری زمان کا معیار مام میں رک کے مطابق آرا کی شخص مجی اللہ کو ان شائلہ "

کرنے والا لگیا تو میشکٹری قائم رہے گی۔ production (پیدوارکے کترین معیار) کو آپ چیک بیجئے کرایک شخص بھی اگر بہال خدا کا شاسا ہوا، مجت کرنے والا ہوا، صاحب اخلاص ہوا، صاحب انیان ہوا، تو یہ دنیا اس شخص کے صدتے میں قائم رکھی جائیگ ۔ اتما کم standard ہے گر خدا وید کر یماس تعلق کو مجت سے قائم رکھنا جا بتا ہے۔

#### ہوئے ماکای متائج کارواں جاتا رہا

الله کے بارے میں تمام رجمانا تعلق مجیلائے گئے۔ اُی کو ہم پر شوندا گیا۔ اُدھر خداوید کر یکم ارائی کر ارائی کی میں تمام رجمانا تعلق مجیلائے اور اے حضر سے انسان تجم پیدا کرنے ارائی اور ایس بالی کو میں رحمت ہیری تمام چیزوں پر خالب آ گی اور اُس پر بازی لے جائے گی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر مہر بان ہوں۔ کمال کی بات ہے فواقی و حضرات! کو اُس نے فیصلہ کیا کہ میں ہر حال میں اپنے بندوں پر مہر بانی فرماؤں گااور آپ نے اُس کو اُس کے اُس فضب سے present ((بیش) کیا۔ آپ نے اُس فضب سے present ((بیش) کیا۔ آپ نے اُس فضب سے کا بوقوں کو آشا کیا۔ آپ نے اُس فیصلہ کی جائے گئے گئے و ورحمت کی بات کر دباتھا، وہ کبدر باتھا، کو جس نے جھے سا کہ کو کی اور جملہ مقد سیس علم فرما رہے تھے کہ اُس کی بندوں ہم کہ مقد سیس علم فرما رہے تھے کہ اللہ بہت خت ہے۔ اللہ بہت جائر ہے۔ گالم ہے، قاہر ہے کیا تجربہا ت ہے کہ قرآن کو اُس کو اُس کے تو اُس کو تا کو اُس کو آن کو اُس کو اُس کو اُس کو تا کو اُس کو آن کو اُس کو اُس کو تا کو اُس کو اُس کو تا کو اُس کو تا کو اُس کو تا کو اُس کے تا کہ ہم ہو کہ کو تا کو اُس کو تا کو اُس کو تا کو اُس کو تا کو تا کو اُس کو تا کو تا کو تا کو اُس کو تا کو تا کو اُس کو تا کو

"قُل يْعِبَادِي الَّذِينَ اسرَ قُو اعْلَى أَنفُسِهِم" (٥٣:٣٩)

تم نے بہت اسراف کیا۔ یم نے صلاحیتی کی اور کام کی فاظر دی تھیں۔ تم نے کی اور کام یم ک خرجی دیں۔ یم نے قوض reproduction (نسل) کیلئے دی تھی بیوں بچوں کیلئے دی تھی تھی ہے دی تھی تھی آئے اے نے اے استے وابیا تکاموں میں لگادیا۔ یم نے تمہیں مال خدا کیلئے فرچ کو دیا تما تم نے اے کمل کن ذرکر دیا۔ تم نے اے possession اور ترام کاری کی نزرکر دیا۔ بیاسراف ہے۔ جو کوئی جبلت فیر ضروری کاموں میں صرف ہو کے فرجی جو جائے گی تو بیا سراف ہے، اس عمالی فرخ میں میں عمالی خرفیں ہے کا الوفر ہے میں فیرٹیں، نے فرمایا کہ "لا حیو فی الاسواف" (اسراف میں کوئی فیرٹیس ہے ) کا الوفر ہے میں فیرٹیس، میں دوری طرف فیر کے باب میں کہا: "كاإسرَاڤ فِي العُمْيِو" (فَيْرِيشُ كُونَا سرافُنِين بِ) بِومِرضُ فَرَقَ كُردو، بِتَنَامِرضِي و بِدو، الله كِيلِيّة و بِدوهِ خداكي رضا كِيلِيّة و بِدورِ تَهِلَى بِقُلْبِ كِيلِيّة و بِدواللهُ فِي قَلْبِ بَلِيّة و بِ جِمْ نِي وَانِّي مَا مُ وَمُودِكَى فَاطْرِ فِمْ إِكْرُ دُومِرِي طرف قرآن مِن اليك بَيْبِ وَفريب بات فرائى كه: فرائى كه:

"ٱلَّـانِيَـنَ يُسْفِقُونَ اَمَوَالُهُم بِالَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلاثِيَةً فَلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبِهِم وَلاَ خَو فُ مُخَلِيهِم وَلاَهُم يَحزَنُونَ"(٣٤/٢)

مینی جمیا کر دیا یا تا کردیا دونوں میں اجر ہے۔ بتا کے اسلئے دیا کہ اگر کوئی شخص کام اللہ کیلئے کررہا ے گریتا کے بھی کرریا ہے تو بھی اللہ اُسے قبول کرنا ہے گرا کے فحض جس نے فیرات وصد قات وَاتَّى تَمْرُ وَكِيلِتَكِي، وَاتَّى تَكْبُرات كِيلِتُكِي أَسِ مِن هذا كامام ونثان نبيس تماءتو أس كا ثماندأس ك مال کا ٹھکا نہ دوز نے کے سوا کچھٹیں۔ برورد گار عالم ای مجت کی ویدے پیٹر ماتے ہیں کہا ہے لوگوا تمیارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ personal relationship قائم کرو۔ بہت ہے لوگ ثال صالحائوجی ذکر بمجیتے ہی گرخداا بیانہیں تجتا۔ا ثال علیحہ و ہی اورا ذکارا بی جگہ ہیں۔ نماز ذکرے قرآن ذکرے قرآن کے بارے میں اللہ نے زمایا: "اُنسلُ مَا اُوجِينَ الْدِیکَ مِنَ البِكِتُ " ( كَمَا عِلَى الأوت كرو ٢٥:٢٩ ) يُجرَفِر إلا "فُحِنُ نَوْ لَفَ البَدْكِ وَانَّا لَهُ لَــخـفظُونَ" (١٥: ٩) بدؤكر ع، تجرنماز كاذ كرنم لما: "وَأَقِيهِ الصَّبِلُوفَةِ" نماز لا تُم كرو\_"إنَّ البصَّلهِ وَتَنهِي عَنِ الفَحِشَاءِ وَالمُنكَدِ "٣٥:٢٩) يحبير فحش ومحر بي ينا مُمال ثري ے روکتی ہے۔ ساتھ بی ہوں بھی فر ملا: "أقبر الصَّلُو ةَ لِذِ كُورِي" (١٣:٢٠) نماز مير كيا وكيك گائم کرو۔ معنی قر آن بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر ہےاوران کے functions ( کام) علیحد ہ على دويل محراى آيت من فرمايا: "وَكَـنِهُ كُورُ اللهُ أَكْبُر "(٣٥:٢٩) محرم ركيا دويب يزي بات ے۔ بینی قرآن رامور نماز قائم رکھو گر اگر تمہیں personal relationship جا بیٹے تو "وَكَالِهُ كُورُ اللهِ أكبُر " (ميرى إداوبت يزى إت ع) يدادوا فيكون موت بن ؟ كيا " کرئے' گلے ہوئے ....؟ اللہ کوان ہے کوئی دلچین نیس ۔ Not at all, these are not manners which were taught by the prophet.

علم ایک اصول ہے۔ وکچنا یہ ہوتا ہے کہ کیا علم غیر معتدل میں ہے؟ کیا علم کی سے؟ کیا علم کی below the cadre میں ہے؟ کیا علم کی extremist میں ہے؟ ٹیم ۔ خواتین و حفرات اشراع کیا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے کا یک طاقت رضائے برآ شراع آپ پر شونس دی اوراس کو کوئی فرش ٹیس تھی کہ بندے کیا جس؟ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ مرع آپ پر شونس دی اوراس کو کھی اور بیٹ اوریت پند ضرا ہے اوراس نے تم کو بھی اورت دی چاری اس نے انسان کو چاہا ہے۔ آدم سے لے کرآش کی انسان تک اس نے کچھ rules بنا کے۔ تاریخ جمیں بناتی ہے کہ کن چیز وال کے گریز سے societies ختم ہو کیں۔ ایک بنا ہے۔ تاریخ وروہ بڑ پید میسو لوٹیمیا سے میں سے کچھوؤ واز میں کھوم کر سے تھی بستیاں اٹی پڑئی ہوئی جن موجوع وروہ بڑ پید میسو لوٹیمیا سے ماری و نیا بھری پڑئی ہوئی۔ انہوں نے مطابقت نہ کی۔ چند و بلاکت کے مناظر بحرے ہوئے جن کیونکہ چندا صواب سے انہوں نے مطابقت نہ کی۔ چند

> باِسِ فالمِرِ آشفته حالال ينام شلِد روثن خالال

کچولوگول نے اپ آپ کو جدیرز اور معنز سجھتے ہوئ ایے قوانین بنالئے۔ خدا کے قوانین میں اپ قوانین داخل کر لئے تو معاشروں کی حفاظت کیلئے خدانے انہیں بناہ کر دیا۔ جومعاشرہ اللہ کے قوانین پر چلا ہے وہ کہی ہمر پانا ہے۔ اس وسکون پانا ہے۔ اگر آپ تحوزی کی history زنگاہ ۋالىن قى All histories of the world will tell you. دىيا كى تمام توارخ آپ کوبتا کیں گی ) کہ کوئی culture ڈیڑھیو، دوسوسال ہے زیادہ زند وزیش رہا۔ Greeks نیں رہے۔ Eliens نیم رہے۔ Troyens نیم رے۔ Indians نیمی رہے۔ Aryans نیمی رہے۔ Hunds نیمی رہے۔۔۔۔ look at your spots of the history, all these nations did not . stay په بريا د ټو گئے گرمسلمان رما۔ يندره سوبرس مسلمان رما۔ تيره سوبرس مسلمان مشرق و مغرب مِن بحمران ربا-اگرسلطنت بغدا دکو زوال آیا تو عبدالرطن الداخل اسپین میں جا گسا۔ وبال مسلمان في تو تجرآب سلطنت عاند كود كيئ مسلطات عاند كياتهي ....؟ where nothing was important (جس کا کچوبھی اہم نقا۔) گرایک اصول تما .....مظلم یر رح کرنے کا ....."سلطان ارطغر ل" اما طولیہ کے میدان میں داخل ہوا۔ That's the beginning of the Ottoman Empire(یہلطعت ٹانیکا آغازتما)جم نے دنیار تمن سوسال بالکل ایک super power (سیر یا ور ) کی طرح حکومت کی - بیا بھی کل کی بات ہے۔ ترکی بھی غلام نہیں ہوا۔ ترکی خراب تو اس وقت ہوا جب و secular (سیکولر ) ہوا۔ نے جارے کی آن بان بی جاتی رہی گر جب تک اس پر اسلام کا نلبرتھا، وہ بھر ان تھا۔ اسکا آغاز حمران کن ہے۔اسکا آغاز اسلامی ہے۔سلطان ارطغرل دوسو بندے لے کرایا طول ہے میدان مں اترا تو دیکھا کہ جنگ ہوری ہے اور منگول ایک غریب ہے اوشا وکو الک پر با دکرنے والے ہیں۔اس نے ہمراہوں سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں۔ ہم بھی بھوکے ہیں۔ ہمیں بھی کھا اپیا جائے، انہوں نے کہا کہ سلطان، بات مدے کا اس فکست تو ہو جی جاتو ہم جتنے والوں کے ساتھ ل جاتے ہیں تو مجھ نہ مجھ حصہ بمیں بھی مل ہی جائے گا۔ اس پر سلطان ارطغر ل نے کہا'' پی مردوں کا کام نیم ہے۔ ہم اس فریب کیلئے لایں کے جائے نرز فیارے جاہے ندہے۔"سلطان ار طغرل این دوسوساتھوں کے ساتھ منگولوں کے عقب سے آیا اور اُن پر جا بڑا۔ منگولوں کو شکت ہوئی اور سلطان علاؤالدین نے اسکے بدلے میں انا طولیہ کی ساری زمین ان کو پخشی اور اً س کے بیٹے سلطان مٹمان کواٹی بیٹی دی اور پھر یہ Ottoman Empire (سلطنت مٹمانیہ) وجود میں آئی جس نے بورپ کے دل میں بمگری، بوڈا پسٹ، بلغاریہ رومانیہ وغیرہ بورپ کی ر پاسٹیں فتح کیںا ورجمی پیدستورتھا کہ یورپ کی مائمیں بلی چو ہے ہیجے ل کوئیں ڈ راتی تخیس بلکہ

کہتی تھیں: . Hush! the Turks are coming(چپ کر جاؤ! ترک آرہے میں ۔) آئ آپ Bush (بش) ہے ڈراتے ہو۔ ہم تو نہیں ڈرتے گر ڈرانے والے بہت ڈراتے ہیں۔

یہ ایک دستور زندگی ہے۔ یہ قوموں کے اصول تھے جن کوشر کا میں ڈھال دیا گیا۔ شرعًا أس زادِرا وكوكتِ بين جوكم يهم هو - بيسفر كيليّ ووسلمان ب جوكم ي كم هو جه افعال و ا ٹمال میں انحام دے کرآ بے زندگی کی آخری منزل تک آرام وسکون اور حفاظت ہے ویجنے ہواور ا کلی منزل کی پہلی منزل تک آپ آ رام ہے جاتے ہو۔ جب آپ قبر میں جاتے ہو، The passport to Hell and Heaven (جہنم اور جت کا یا سپورٹ ) پر تر نظینہ ہے۔ جیے اہرے آئے ہوئے کو بہل قر نظینہ من ڈالا جاتا ہے کہ pollution تی نہ ہو کہ اہر مجیل جائے تھوڑی دیر کیلئے جب آپٹی دنیا کوجارے ہوتو قر نطینہ میں لاش ڈالی جاتی ہے تجرا ٹھا کے یوچیاباتا ہےکہ ?Who are you? where you are going حمبیں رزق ال زندگی کی۔ امر ووا قارب لمے ۔ ستا وُ کیا لیے گے آئے ہو؟ .Who is your God" ثمینَ رُبُکُ" گرا ّ بِ نے اللّٰکو ماما ساورا خلاص سے ایک مرتبہ بھی کا اِلْسَهُ اِلّٰا اللّٰهِ کہا ہے وا آپ کو مجمی قبر کے اُس test میں ما بین نہیں ہوگی۔ خدانخواستہا گرآ ب بھول گئے ......آخر stress (دباز) يرارى موتى بوتى برآب دومراسوال يوجهاجانا ب من نبياك تمهارا ني كون ے؟ خوا تمین وحضرات میا در کئے کرانیان تمین چیز وں میں ہے۔سب سے پہلے یہ کہ خدا کوالیے مانو جے اُے مانے کا فق ہے۔ رسول کرم ﷺ نے فرمایا کہ بندے یہ الشکا ایک فل ہے کہ تعویز ، جادوا ورحرٹو نہ نہ مانا جائے۔اللہ کا اقتدار با ٹنانہ جائے ۔تقسیم نہ کیاجائے ۔ ملی کو بے میں حباب كتاب والعالم آب كالمقدرز تيب نبيل ويت الله ويتائد ميرمت كوكركى ترسح كى ويد ے رزق بند ہوگیا۔ شادی بند ہوگئی۔ ایہا مت کبو۔ بدیخر ہے۔ خالص کفر ہے۔ اللہ کی حاکمیت کو cancel کرا ہے۔ اُس کی طاقت کو کسی دوسرے کے ام کردیا ہے ورندآ ہے ہ ل کمہ کی طرح موجاد کے کرحداسارے کام آب نیس کرسکا۔ اُس نے نیے کی جادوگر کے ذمے لگادیا ہے۔ کی تعویز والے کو یہ department (شعبہ) دے دیا ہے۔ ایبا قطعاً نیس ہوتا۔ اللہ کے ا حکاما ت الل ہوتے ہیں۔ مال رضر ورہونا ہے کہ جس کواللہ برا متمار ندر ہے وخدا بجراً ہے شاطین <u> کے جوالے کر دیتا ہے۔</u>

"وَمَنَ يَعَشُ عَن ذِكِرِ الرَّحَمْنِ " (جواللہ کے ذکرے نافل ہوا۔) "نَفَیِّض لَهٔ شَیطُناً "(۳۲:۴۳) (ہم اُکرِباکی شیطان کو نابورج ہیں) "فَهُولَهُ قَرِینُ " (کِیوواس کَقریب رہتا ہے۔)

جب آپ اللہ کی آو بین کرر ہے ہو، جب آپ اللہ کے اقتدار کو challenge کرر ہے ہو، جب اسکی محبق سے بٹ کر اِن لوگوں کی محبتیں پالو گے بھر و جادوگری کو پالو گے تو تجرخدا آپ کے ساتھ نہیں رے گا۔

ا حَيَاطِ يَحِيَّا كَاللَّهُ وَتَعْيِم زَكُرِي - رسول الله عَلِيُّكُ نِفِرِ مَا إِنَّاللَّهُ كَالْكِ حَقّ ب بندول براور وہ ہے کہ وہ اے اللہ بی مانیں ۔ ایکے اقدا راغلی میں کسی کوشر یک زیریں۔ اپنی آرز ومندی کا مرکز مرف اور مرف الله کوینا کمی اور نجر بندوں کا اللہ برایک حق ہے" یوچیا گیا:"یارسول اللہ اللهانبين كى تتم كاكوئى عذاك نهدے" \_ تجر بندوں كار يق بن جانا ہے كہ وہ خدا كوچينج كر كے كہد سکیں کرمیرے اللہ جیے تونے جایا میں نے تھے ویے ماما تو تجرخدا کہتا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا مونا كارَّرَمْ نے جھے مير انداز مل جابه جے ميں نے كہاو اے جھے جاباتو جھے كيارا ك برك حميس عذاب دول - "إن شَكُوتُه وَالمُنتُه" أَكَرَمْ الكروالع بواور الكركام طلب علادوال ہو۔ اگرتم جمیں اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائے رکتے ہو، اگرتم جمیں اپنی یا دوں میں تائے رکتے ہوتو میں کیارا ی بے کتم میں عذاب ویں ۔ "إن شكر تُم و أنستُم" كي شكر يه كيا يمان ب "فَاذَكُو والله" بهيتم كام كان فتم كراو-"فَإِذَا قَصِيتُ ومُنَّا سِكْتُم فَاذَكُو والله: كَذِكُو كُو اَبَآءَ كُو" (القر ٢٠٠٠) مجهالي اوكروجي belongings كوكرتي ووجع ماں اب کوکرتے ہو۔ بتائے اکیا خدانے ریکھا کرخوف سے یا دکرو۔ جھے جم اورتم سے اِدرو بلکہ کہا کہ مجھا ہے یا دکروجیے ال اِپ کوکرتے ہو۔ مجت ے ،انس سے ....، كيام إن كريم رب ماجوآب وعده كي مينا ب- "قُل يعبادي النين أسوَ فو اعلى أنسفُسِهِ... عِنْهِ مرضى بَعِي تَم نِهُ كَمَا و كِي بُوعُ بِن كُرا يك بِرُا كَنا و ندكر بيُصنا \_ بهت برا كنا و الأ ہوئے بھی، اقد ارافل کا لک بھے ہوئے بھی اسکی قریمی اورائی کے مظاہر کی تشیم مسلمانوں نے عام کردیں۔ جاد وگروں کے بیرد کردیں۔ حاب کتاب والوں کے بیرد کردیں۔ جاد وگروں کے بیرد کردیں۔ حاب کتاب والوں کے بیرد کردیں۔ با ھے تصول نے بیرد کیں۔ ان پڑا حول نے بیر دکرویں۔ با سے لگنا ہے فوا تین وصوات کہ اس ملک کی جوداستان میں جمتا ہوں جو بیر سے پاس محفوظ ہے کہ اورا ملک ہوا وہ ہو ہو ہا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے توافل ایک سے وہ وہ اورا وہ رہا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے وہ قرید ہو ہو ہے کہ درباہ کر ان فالوں کا کا سے بھی ایک کی دودی ہے یہ وہ وہ کی ہے ہوا وہ ہو کہ ہوا کہ کہ تا ہو وہ کو اللہ کو کرتے ہو، بال ، گر ہوا کہ کہ جو اوں کو کرتے ہو، بال ، گر ہوا کہ کا بی ہو کہ ہوا کہ کہ کہ ایک کی ہو اس کا کہ کہ ملک ہو کہ ہم ہو کہ ہم ہو کہ کہ ہو کہ کہ کہ دورانیا وہ سے اپنے کہ دورانیا وہ سے ایک کرتے ہو، بال ، گر ہوا کہ کہ مول کو کرتے ہو، بال ، گر ہوا کہ کہ مول کو کرتے ہو، بال ، گر ہوا کہ کہ مول کے ہو ۔ جھے ایک اورانیا وہ کہ کہ اورانیا وہ سے بال کرتے ہو۔ جھے بارکرتے ہو۔ بھے اورانیا وہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کرتے ہو۔ جھے بارکرتے ہو۔ بارکرتے ہو۔ جھے بارکرتے ہو۔ جو بارکرتے

ایک دفدایک مئل پر گیا ۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول الشیک آیا تیا سے کب آئی ۔

فر ملی: "تم نے قیامت کیلئے کیا تیاری کی ہے؟ کیا نمازیں بہت پر چی ہیں "؟ سے نے کہا کہ بس

پوری بی پرچی ہیں۔ آپ تیک نے نے فر ملیا کہ کیا روزے بہت رکھے ہیں۔ اس نے کہا: "واجی

واجی رکھے ہیں، کوئی جموع بھی جاتے ہیں۔ نیمات وصد کا ت تو تعالی نیمی کیلے ۔ کیا دیتا " تو

آپ تیک نے فر ملیا کہ بحر کس بر تے ہے قیامت کو لیو چیتے ہو، کس بر تے ہے۔ اساور ہے کیا جس کی منا

پر قیامت کا بو چیتے ہو۔ اس نے کہا: "یا رسول الشیک انجھ آپ سے جب بہت ہے" آپ تیک کے

نے فر ملیا: "بجر قیامت کے روز لوگ اس کے ساتھ اٹھائے جاکی گے جس سے انہیں جب ہو۔

میں موجوز ات بیمان کی طاوح اسکے بغیر نیمی کر اسم گرا ہی ٹھی گئے آپ کے جذبوں میں

ار قباش نہ بیما کر دے گرا ہے گل کی تمام کر کوشش ہے ک

وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈیا تیمی دوا روی تھ ﷺ ایکے بدن سے کال دو

ے کہ راتیں آ تھوں میں، دن آ تھوں میں۔ زمین وآسان میں، بازاروں میں، گلیل میں،
کوچوں میں ہروت مجوب می سامنے ہوتا ہے اور اگر کی ایسا کو ۔ حیات آجا کے کہ خداسا منے ہو
اور خدا کی تحریف سامنے ہوا ورا خلامی وجب سے اللہ کو چاہا ہائے تو بحر نماز کس کو بہمل گلگ ۔
پُر مجب کی منت سے نیا دو کون کی منت انجھی گلگ گی۔ پُر بندو ہروت ہمینیں کھا سکا، خدا دور
جاتا گلا ہے پُر بندواس کے احکامت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ پُر دنیا میں محصال مناز نے جلانے والی نہیں ہوتی ۔ وہ کیسا ائیا ندار ہے جو ائیان ہرتا ہو،
دیا نشار ہوا ورسڑا ہوا ہو۔ کیا ائیان خوتی نہیں، کیا ائیان اور مجت خوتی نہیں۔ ائیان میں آئی ہین کو فوق ہے کہ ساری زندگی خدا کے اس اطیعان کے سہارے گزاری جاسکتی ہے۔ آگ آبان اور لیا آء
خوتی ہے کہ ساری زندگی خدا کے اس اطیعان کے سہارے گزاری جاسکتی ہے۔ آگ آبان اور لیا آء

کیاخدا کے بندوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ امیر ورئیس ہوجا تے ہیں۔اللہ نے تواولیاء كاتر يف ي: كافترى عك"لا خوف عليهم ولا هم يعوّنون " كهمان ير fears و frustrations (خوف وغم ) نبیل رہنے دیتے ۔خوا تین وحضرات اگر ایک شخص پر frustration و جیس بی تو اس اوری دنیا عمد اس ایورے زمانے علی جس کامام می age of fear and frustration (غم وحزن کا دور) ہے۔اگراس میں کوئی اپیا مجزیا ے کہ جس کو fear اور frustration نہیں ہے تو وہ اگرانڈ کا ولی ہے تو وہ خدا کے امتیارے ہوتا ہے۔ا ٹمال کےا متمارے ہوتا ہے۔ کسی نے شخ ابوحدادے بوجیا ..... خواتین وحشرات یہ مشکل بات ے، مصرف آپ کوجھ شار باہوں .... جنید کے باس ابوحداد آ سے اور او جھا کہ "حضرت مرقت کیا ہے مروا گل کیا ہے۔" یعنی وعمل کیا ہے جے ہم جرا ت کاعمل کتے ہیں تو خر ما جوتمبارے فرمے لوگوں کا حق سے أسے يورا يورا اداكر واور جوتمبارا حق لوگوں كے فرم سے أَے بحول جاؤ" أَذَاءُ إلانتصافِ" بيے مردا كلى .... فواتين وحفرات! اگر بهم اس درجه عناليه تک ندجا سکیں تو کم از کم ہم ایک درمد نبحے بہتو کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا حق پورا دی اورا ینا حق پورا لیں گرہم اپنا حق بورا لے لیتے ہیں اور لوگوں کا حق بورا ادائیس کرتے accountability (خود احتسانی) center کر (مرکز) حکومت نہیں ہوسکتی۔ سرزنش نہیں ہوسکتی۔ کوئی department نہیں ہوسکتا ۔ کوئی he ad کا he ad نہیں ہوسکتا ۔ مسلمان کی center V accountabilityعرف الشكاذات بيار جمال آپ كار جمال آپ كار جمال آپ كار جمال آپ كار جمال آپ كى

طلب، آپ کا اتمال کا سرچشر خدا کی مجت (خوف نہیں) ہے تو آپ خدا کے سامنے جواب دو جیں۔ اُس وقت ہے آپ خرور ڈرو، ایے اتمال ہے خرور ڈرو،۔۔۔۔ابیا نہ ہوکہ آپ خدا کے نمیاں میں چلے جاؤ۔خدا جس پر سب سے بڑا neglect (نہیاں) ہر تا ہے۔جسکوڑک کرنا چاہتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ انہوں نے جھے تھالا دیا، میں نے انہیں تھال دیا۔ و کھے فراق میں مجت زیادہ چکتی ہے۔

> تو نہ می داند ہنورشوق بمیرد زومل تونیمیں جانتا کروسال سے شوق مرجانا ہے۔ چیست حیاہت دوام سو تھی تا تمام اورزندگی کی بقاتو ساری زندگی جلنے میں ہے۔ تصیل دل کے چکلس پر ستارہ بھو تیراغم تیری طلب تھے پانے کی آرزوہ تیراغم

جلتے ہر شب ہیں آسان پہ جہائ جانے یزواں ہے منتظر کس کا آپ کے علاوہ کون ہوسکتا ہے۔ وہ آپ کا انتظار کررہا ہے کہ کب کوئی مجوالا بھٹکا، زندگی کے توامز سے بٹتا ہوا، مصروفیات زندگی ہے، شہوات وات سے بٹتا ہوا کب کوئی خیال کرے کہ میں اِن کاموں کیلئے ٹیس بنا۔ میں تو سرف اور سرف خداکی مجت واٹس کیلئے بنا تھا۔ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالاَنْعَامِ وَالْحَرِثِ \* ذَلِكَ مَنَاعُ الْحَيْوةِ النَّبْيَا. "(العمران ١٣:٣)

# سوال وجواب

سوال: تقديرياجير وقد ركيا ہے؟ جواب: بروردگارِعالم فے فرمایا کرزندگی اورآسان وزمن پیدا کرنے ہے بیاس ارسال پہلے ہم نے جو کچوبھی ہونے والاتحا، جو کچومبا کیا جانے والاتحا، جو کچھ چینا جانے والاتحا، سب کتاب محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ای کے مطابق تمام واقعات وقوع پیزیر ہوتے ہیں۔"وَ مَمَا مِين دُآبَةِ فِي الأرض إلاَّ عَلَى اللهِ وزقُهَا وَيَعْلَمُ مُستَقَرَّ هَا وَمُستَودَ تَعَهَا- كُلُّ فِي كِتَاب مُبينَ" (ہود: ۱) کررزق کیاں کیاں جی - sources کیاں جی ۔ زندگی کیاں ہے۔ آیا جایا کیاں ے قو determinism جمكونقدر كتے بين درامل اسكاوه مطلب بين اسم "جبار"ك تحت الله نے زمین کو arrange کیا ہے۔اک لحد وزماند کواک مقام زمین میں سونے کا مام تقدیر ہے۔اگر time and space کوایک ترتیب سے ندرکھا جاتا۔ انہیں سمینانہ جاتا تو آن إس مقام يرجمي بهي جم ا كشير ذيه سكت اورزمان ومكان كاتوازن different وتا \_ زين کسی اورجگہ ہوتی ، زمان کسی اور جگہ ہوتا ۔ تو سب سے بڑا کام تقدیر کے تحت جواللہ نے کیا ہے وہ یہ ے کہ زمان و مکال میں ایک دوسر ہے کوائ پر تیب ہے سمینا ہے کرانسان کیلئے بہتری ہو۔ دوسری یات خواتین وحفرات کرجم جبر مطلق کے جتنے بھی ذرائع دیکھتے ہی جسے آسان ے، زمین ے، جیے سورے اور میاند ہے، تو ہم ویکھتے ہیں کرتمام کا تمام جر سولت ہے۔ اگر سورے ایک لا کھمیل ادِهر آبائے تو زندگی جل کے خاک ہو جائے۔اگر ایک لاکھ میل برے چاا جائے تو زندگی free ze بوجائے۔اگر جا ندایے اس مقام ے لکل جائے تواس کے فوائد تم ہوجا کیں۔ سمندر طغیانیوں کی نز رہو جا کیں۔اس لئے ہم و کیھتے ہیں کراروگر دایک life belt کو قائم رکھنے کیلئے (ای زین کویم life belt کہیں گے ) زندگی کی افزائش کیلئے، اس کی هاظت کیلئے سب سے میلے ایک کا کاتی جرع مُ کیا گیا۔ ستاروں کوایک جگدر کھا گیا اور تمام galaxies کواس کے مطابق مرتب کیا گیا نا که زمین برانیا نی زندگی بهتر ہو جائے۔اسکے بعداللہ نے زمین کو بنلا۔ جب زمین کو بنایا تواس کے بعدا سے کہا کہ دودن لگائے ہم نے زمین بنانے میں اور دودن لگائے ہم نے اس میں اسیاب ضرورت انبان رکھنے میں۔ شلا اس نے اُس وقت جو lead crystal (سیسه )زین می رکی وه آئ کے دن uranium (یورینیم ) می تبدیل بوئی اور چو کاراس کی ضرورت آن تخي توجويهلاانسان الراندأس كوكيتي إلى آتي تخي، نداسكوكوني بنر آنا تعا\_ أس كو يجحه بھی نہیں آٹا تھا۔ مدتوں زمانے میں انسان ایسے رہا کہ نہ وہ پیدائشی طور پر قابل ذکرتھا نہ وہ ملی طوريرة إلى ذكر تما الراسوت الله واسباب زندكى مبيان كرناجواسك جيئ كيلي ضروري تحياان کیلوں کو نہ رکھتا، اُن درختوں کو نہ رکھتا جو اُسکی زندگی کیلئے خبر وری تنجیقو شاید انیان و ہیں ختم ہو مانا \_"وَالتَينِ والزَّيتُونِ ٥ وَطُورِ سينينَ ٥ وَهُلُا البُلُدالاَمِينِ" (٩٥: ٣- ١ ) ضرا أن تخلیقات کاتم اسلیئے کھانا ہے کہ جب زندگی میں کچوبھی نہیں تھا۔ انیان میں کوئی ہنر زنوا تخلیقی مراحل سے ایجی انسان نیم گذرا تھا تو ملوں اُسکو یا لئے کا کام صرف اور صرف interference (پیرونی مداخلت) ہے کیا گیا۔ اس کیلئے خدا نے جا سے لائکہ بھیے، جا ہے آ دَمْ كُوكِي طرف داخب كيلااشاره اور كنابيديا - تيسرا مقدرخوا ثين وحضرات أ**س** وقت آيا جب اً س نے آپ سے پوچھانیں کرمی آپ کوکہاں بھیج رہا ہوں۔ تمام انسانوں پرایک تیسر اجر مطلق بیقا کہ آ بکونماں باپ کی ثرقتی، ندیمن بھائیوں کی، نہا حول کی۔اگرانیا نوں کے پاس choice وتی توسارے شاید آجی 'علی گیٹ'' کے کمریدا ہونے کی آرزوکرتے مگراپیانہیں ہوتا۔ چونکہ انبان کے بچے میں اور جانور کے بچے میں ایک بنیا دی فرق سے اور یہ فرق بہت نمایاں ہے کہ جانور کا بچہاں کے بیٹ سے نگل کرفعال ہوجانا ہے۔ سانب کا بچہانڈ سے نگل كرسرسوانا بوافات بوجانا بريكرى كايجة وحى كفرى كعلاا بإن يركفرا بوك تاالى زندگی کرسکا ہے۔ This same does not happen with the child of .men أسكووت عابية - أس كوكوني فيس إلى سكمال باب محسوا - زمرف ايك ون بكد بندره سولہ برس تک وہ اپنی زندگی میں سراٹھانے کے قاتل نہیں ہوتا۔ اُسکوایک محفوظ تر family چاہیے۔ایک programming چاہیے۔اس programme کیلے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے دلوں میں محبتیں اور اپ کے دل میں شفقتیں ڈالی ٹا کہ وہ اپنے بچوں کی تکہانی کریں حالاتکہان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدایک individual units وتے ہیں جن کوزین من آنا اورائے اپنے مراحل تربیت وآزمائش کررا ہوتا مے گرای کے باوجوداللہ نے ال اور باپ کے دل میں بیانس تخلیق کئے۔ آپ اگر بورپ کود یکھیں تو سولہ سال تک ایک بچانظار كرنا ب كدكب أے مال باب تكال دي اور مال باب انظار كرتے بين كدكب سولدي ميون اورہم بچوں کو گھروں سے تکالیں ۔ بدوہ ہے جوانیان کی خور فرضی اوراً سکی دانست میں ایک سومیا سمجاقدم ہے۔جس کی وبدے non descript, non behaving

generations پیدا ہوتی ہیں جن کو نسال کی ہے نہا ہے بلکہ اب تو بیا ل ہے کہ رشتہ داری اور الحد داری میں شادی کا لفظ ہی ہور ہیں گنا ہ سمجھا جاتا ہے اور وہاں اُسکی بجائے illegality of children is so کا تصور آگیا ہے اور common (غیر کا نونی بچوں کی بیدائش اتنی عام ہے) کہ اُسے کوئی خاندان بھی ڈھونڈ نے میں دؤمیس کی رہی۔

التكح بإوجود خواتمن وحضرات ايك جوقهام حلدايك بهت بزا مرحله سے كرہم بميشہ مقدر کے اور un scientific فیرسائنسی )انداز میں سویتے ہیں۔ بیصرف ہم پر لا گونیس ے۔ ہمارے علاوہ ایک بلین تلو تا ت اور بھی میں زمین بر۔ اگر ہم تحوزے ے عربے کیلئے بیدوی ن بھی کری کرمقدرہم نے built کیا ہارے بھندقدرت میں ہیا ہم نے بیکام کیا ہیا What about a bird, what about an animal, ユニレグビュング what about an ant, what about a mosquito. زندگی من بھی مقدر کے حصول کی ایسی چیز ،ایسی intelligence نظر آتی ہے جیسے بندے اپنے لیے claim کرتے میں ۔خداوند کریم نے اُن کا بھی بندو بست کریا تھا آ یکا بھی کریا تھا۔ زمین عربتام وخائز الداز بتام sources کا ظے رکے گئاتو کھے sources زانوں کے ساتھ reveal (طاہر ) ہوتے گئے۔ جب انبانوں کی آبادیاں یو ہ کئیں جب حک عظیم میں ے ثارانیان قل ہورہے تھے اور کوئی سب نہ تھا زندگی بیانے کا تو اللہ نے حادثتا، اتفاقا miraculously (معجزان طوریر)الیکزینڈرفلیمنگ کو penicillin (پینسلین ) دے دی اور وواسکی ہمت کا حصہ نہیں تھا۔ وواس کی رہیر مٹا کا حصہ نہیں تھا۔ بس ایک پڑھیا نے کھڑ کی کولی۔ اُور سے وَال رونی بھیک دی اوراس کا ایک ذر واز کر اُسکی plate · culture میں آ گیا اور plate culture کے جرائیم مرکے ۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ بیکبال سے واقع ہوا۔ کے ہو گیا۔ جب اُس نے research کی تو penicillin دریا نت ہوئی۔ بی حال mycene ( مائی سین ) کا تھا۔ لینی زندگی کے بڑے بڑے مراحل میں خدا وید کریم نے انیا نوں کی سولت کیلئے اے نت نئی ایجادات ہے نوازاا وراس میں ایمان والے اور فیر ایمان والے کی تخصیص نہیں تھی۔ ہرووآ دی جونلوس ہے بحنت کرنا تھا اُسکوخداوند کریم نے صلہ دیا۔ یعنی آب دیکھوکہ نیوٹن نے ماروسال کے بعد awادرما نت نہیں کیا جب تک کہا ہی کے وحدان من الله نے اشار ہیں وال ویا اور اس نے کشش تھل دریا فت کر فی ۔ بات یہ ب کہ مقدر کے ا بارے میں:

### ے کی حکایت ہتی تو درمیاں سے کی

## کی حکمت ہتی تو درمیاں سے کی نہ ابتداء کی فہر ہے نہ انتہا کی فہر

.know about you تورت کعید کی تم ہے کہ انسان کی دلیل میں وزن تما مگرخدا کہتا ہے کہ بنده جموث بولاً سے اسكے ذمے مجوبھی نہيں تھا۔ نداسكے مال باب، نداسكے بهن بھائی، نداسكے ہے، نداسکارزق، نداسکیمزے، نداسکی تو ہن، نداسکے مراتب سفلیہ، نداسکے درجات مالیاس م كويمي النكرة م نيس قال برلوكون في يوجها" إرسول الشافية الجريم كرت كياين؟ بم کیوں بھا گتے دوڑتے پھرتے ہیں؟ (بے سود کھکش میں بڑے ہوئے بھی ادھر کی نوکری بھی أدحركي) آب يَنْكُ فِي مِلا اور بهت مَجْ فر لما : ..... "قال الله " اور "قال الد مسول" و مَكِيَّ ـ قر الما: "مُسامِنَ وَآيَةِ إِلاَّهُوَ الْحِدُّ مُ بِنَسَا صِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِوَاطٍ مُسْتَقِيعٍ" (حود: ۵۲) كيتمبادارت سيد هدرت ير عاورتمام ذي حيات كاما تماأس فقام ركها عـــ خواتین وحفرات! The modern researches will tell you کر ایتھے کے یجے fore brain ہے۔ fore brain قوت وارادہ center کے۔اسکا مطلب یہ ہے کہ تمام تخلیقات کے fore brain میں اللہ نے ایک ریموٹ کنٹر ول رکھا ہوا ہے ورز کوئی حاوث ند ہو، کوئی سانپ کیوں کا ٹے؟ کوئی بچھو کیوں ڈنگ مارے، کوئی ملطی کیوں ہو؟ کوئی کونا ہی کیوں ہو ک جبر مطلق کا جوسلسلہ اللہ نے جانا ہے۔ وہ بغیر ریمورٹ کنٹرول کے نہیں ہوسکتا کیونکہ کسی کی فطرت میں اس نے اپیانہیں ڈالا بلکہ ووانی تمکت نالیہ ہے fore brain پرکٹٹرول رکھتا ہے اور جو کچھانسان اٹلاکرتے ہیں ووائی مرضی ہے نہیں بلکداً سfore brain کے کنٹرول ہے كرتے ين وواندان ويو جگه apply كروارہا ب\_ادھر بحكارہا ب\_ادھر بحكارہا بـكونى سفارش ڈھویڈ رہاہے. کوئی تو کل کررہا ہے۔ بیہارے اٹمال آپ نے کرنے ہیں۔ تو حضور مَنِينَ فِي مِلا كَدِ جِب الله تعالى في كوئى كام كرا في موت بن تو اراده اور قوت ( drive motives) کو قیضے میں لے لیا ہے۔انیا نوں کے drive motives کوہ قیضے میں لے لیتا ہاور پھرجو میا بتا ہے وہ ان ہے کرا تا ہے۔جس طرح میابتا ہے اُن ہے کرا تا ہے۔خوا تمین و حضرات اگریدسارا protoc ol تتلیم کرایا جائے تو مجرایک بہت برا سوال کیا جائے گا Why ?God has created us اگراس رونین ہے گزاریا تما تو پھر خدا نے ہمیں کیوں بیدا What for we are here? What does he mean to do W ?with us يه كياتمنغ سے؟ ياجان مارؤى كا قول ہے كر" بهم تحيوں كى طرح ميں جنہيں و واسينے تحيل مِن مارنا ہے۔''خواتین وحشرات یہ متصرفیمی تما ۔۔۔۔''وا ذ قبال ربک للملئڪة انبي

جاعل فی الارض خلیفة " (القره به به) کیس نے زیمن پرایک بری معزز به تی کی بنیاد رکھی ہے۔ یس نے آب اپنی کا کات کا مالک و مختار بنانا ہے۔ یہ واحد محتوق ہے جے یس نے artificial intelligence و روی ۔ باتی محتوق ہے تو کس و کات کوئیں دی۔ فرشتوں کوئیں دی۔ باتی routines و اور اور کس پرئیس مسابق و رودگار عالم نے ، خدائے مطلق نے اس انسان پر کیا کہ اے artificial دے دی۔ اسکو decision power و قوت فیصل دے دی۔ اسکو فیصلہ کرنے کی طاقت دے دی۔ اسکو محتول نے باورانو کے کاموں کیلئے ۔۔۔۔۔ خوا تین و صفرات اسکو محتول کے کاموں کیلئے ۔۔۔۔۔ خوا تین و صفرات اسکو محتول کی کار اسکال کے کار کی کار اسکال کے کار کی کار کار کی کار کار کیا کہ کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کیا کہ کار کیا گئے ۔۔۔۔۔ خوا تین و صفرات کی کار کی کار کیا کہ کار کیا گئے ۔۔۔۔ خوا تین و صفرات کیا کیا کہ کیا کہ کار کیا گئے ۔۔۔۔۔ خوا تین و صفرات کی کیا کہ کار کیا گئے کار کیا گئے ۔۔۔۔ خوا تین و صفرات کیا کہ کیا کہ کیا گئے کار کیا گئے کار کیا گئے کار کیا گئے کیا کہ کار کیا گئے کیا کہ کیا گئے کیا کہ کیا گئے کیا کہ کیا گئے کیا کہ کار کیا گئے کار کیا گئے کیا کہ کیا گئے کار کیا گئے کیا کہ کیا گئے کیا گئے کار کیا گئے کار کیا گئے کار کیا گئے کار کیا گئے کیا کہ کیا گئے کار کیا گئے کار کیا گئے کار کیا گئے کیا گئے کار کیا گئے کار کیا گئے کیا گئے کار کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کار کیا گئے کار کیا گئے کیا گئے کار کیا گئے کار کوئی کیا گئے کار کیا گئے کار کیا گئے ک

"هل اتى على الانسان حين من الدهو له يَكُن شَياءً مَّذَكُورًا"(الدح ١: ٤١) بلاشهارے باارے سال نبان زمانے میں اسے رہا کے کوئی قاتل ذکر شے نہیں تھا۔ بجراللہ نے کہا کرٹن نے جایا کر (پیلے یہ single cell میں تما) single cell ہے یہ double cell م جااجا \_ - "ان خلفنا الانسان من نطفة امشاج" يجريم فاس كانفق و كروا-پیلےامیا Amoeba کی صورت میں تھا۔اب ہم نے اسکو double cellular (وہرے نظے) کی صورت دے دی ۔ female (مادہ) اور male (ز) بنا دئ تا کہ production(نسل) کی بہتری ہوجائے۔ ہم اے آ گے بڑھایا جانچ تھے۔"نبت لیسہ في جعلنه سميعا بصيرا" بم غائب ين special genel ويا تمارا سي قوق كوبم آكم برُ هانا جائے تھے۔اس سے ہماراایک فاص متصد وابسة تما۔ ہم نے اس ساعت اور بسارت کے system وے وئے۔ but not yet, he was not able to do .what ever God present to do بجرایک آفری stage آئی Homo-habilis ہوگئ Homo-erectus کمل ہوگئ Homo sapiens sapiens ہوگئی۔انیان تی کرنا ہوا جسمانی وجود میں النج ہوگیا گر ابھی اُسکوتعقل سے واسط نبیس تھا۔ وہ جوشعور آ دم ہے وہ ابھی اُس میں بیدائیس ہوا تھالیکن pre-neolithic age(ما قمل دور چری) کے بعد انسان اچا تک بستیاں بسام انظر آتا ہے۔ میاں یوی نے کام اِن لیے ہیں۔ بیا کہ لگنا ہا سی کوعلی کامع نت نسیب ہوگئے ۔ اس م دواقوال ہیں۔"شاکرگیالدین ہیں مرنی"نے کیا: " نجرانیان کو بنا کرانشہ نے اے جالیس ہزارسال ہے دیکھا کیا۔ بجراس پرنا گباں بگل ویز دال فرمائی اور بیسوچنامواانسان ہوگیا۔"

will Durant النك

We only know this much about human beings, " perhaps after the ice-age he was such a kind of person. (ہم انبان کے بارے میں عرف تاجائے ہیں۔ ٹاید برفانی دور کے بعد جوانبان قواد البادی قا) Some where heavy electric shock came from the skies and heaven and he had more brain. کی آ بانوں ہے ایک بجل کا جھٹا آیا اوراس کا دما ٹیز ھ گیا ) مجرا سکے ذہن کی مقدار بڑ ھ گئی تو یہ و بنے کے قابل ہو گیا ۔ مگر اسكام تصدكيا تما؟ مرف قرآن بدوا فتح كرنا ہے۔ خواتين وحضرات إركھنے كه دنیا كاكوئي بھي thesis (نظریه) زندگی کی کسی happening ( آیناز ) کی تعمل تعریف نہیں کرسکتا ہے بھی نظه فظرے و تھتے ہوئے آ کی علومات بھی مانکمل روجا ئیں گی۔ خیال بھی مانکمل روجائے گا تمام فنائق معمولی بن ماتے ہیں سوائے خدا کے ..... جب missing links (ورممانی را لطے ) بکار ہو جا کی تو پھر قر آن کوجا مارا تا ہے۔ قر آن کہتا ہے کہ اس چھی stage رہم نے ا ہے ذہن عطافر ملا، دماغ دما -صلاحت گری دیا ورا یک مقصد بتایا: "أنسا هَدَيينُ أَهُ السَّبيلُ إِمَّاشَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا"(٣:4 ٢) يا بوتوميل ما نويا بوتو بها راا تُلاكردو-فوا تمن وحضرات بيد زندگی کی thinking(ترجیح اول) ہے۔ یہ priority (گر) کی priority ہے۔ یہ existence ہے کی priority ہے۔ اٹالکی priority ہے۔ here to admit to one major fact, do we have God or do ?we not سکے علاوہ زندگی کا کوئی اور prior (یزا ) متصدنیں ہے۔ باتی تمام protocol (سبولت ) ہے۔ یہ سبوتیں اللہ نے دی ہیں ۔مقدریبال نہیں ہے خوا نمین وحضرات ۔۔۔۔ کیا ساٹھ بری مقدرے جےاللہ نے interfere (مداخلت) بی نہیں کرما، جہاں ظالم کلم ہے آ زملا جاریا ے مظلوم، مظلومیت میں اپنے رقحانات ہے آ زمایا جاریا ہے۔ جہاں قاتل بخشا جاریا ہے۔ متنزل ہزایا رہاہ۔جس کے بارے میں نبات کا آپ کونلم بی نہیں ہے وہ کیے جا کمی گے امتحان گاہ میں ....کیے result کی interference ہوسکتی ہے؟ امل میں مقدر تو قبر کے بعدش وعُہونا ہے۔قبر کے بعدآ ب کاملی مقدرے۔آپ نے جت مایا سےا دوز خ مایا ہے۔ يمال كونيا مقدر ين بهال توعرف سولتين بن جواللدنية آب كوسوح كليّ دى بن اس لي میرانبیں خال کہ مقدرا ّ کو کئی جز ہے روکتا ہے انبیں روکتا۔ آپ کے اساب متعین ، آپ کا رزق متعین، ہم چزمتعین .....جس نے مقدر کاا نکار کیا اُس نے اپنے آ کاا نکار کیا۔ ریلیجہ ہات ے كركى كوابك حالت من رخ نيس ويا جانا \_ "تسلك الانباءُ نُسلًا ولْهَابِينَ النَّاسِ" (بم لوگوں براک جسے دن نہیں رہنے دیتے ۔ ) کی کوغر بت ہے امارت کو پلٹایا جاتا ہے ۔ کسی کوامارت ے غربت کی طرف بلٹایا جاتا ہے۔ کسی کو درمیان میں رکھا جاتا ہے۔ There are only three ways (ریمرف تین دائے بیں) ہے آب نقدر کتے بیں۔ Three ways of .existence are being tested(بقائے تمن طریقوں ہے آزملا جاتا ہے) جب آ بِکُوٹریب بنایا، دخوارٹر زندگی دی و آئے کے اندر qualities، تنح کردیں۔ آپ نے بھی ٹاریخ کا قول شاکہ .Adversity is the school of all greatness (غربت می تمام عظمت کا گوارہ ہے ) کسی کوغریت دے کے اُسے عظیم qualities دے دیں کسی کوامارت دے کے آے tension اور گھراہٹ دے دی۔ وہ سب کا حبا**ب** برابر رکھتا ہے۔ کسی کو درمیان ہے گذارا تو نیچے ہے تکبر اور اُویر ہے inferiority (احساس کمتری) دے دی۔ He is checking the people only within these stages till we believe there is a God and we believe in him and we go .to grave ورستاروی ہے کہ میں نے ایک شخص کو میے دینے اور کہا کہ 'لاہور میں میرا کام كرة يا۔ يہ بن كرائے كے ميے .... يہ ول من خبرنے كے ميے .... يرتفز يح كے ميے ... فلم د کھ لیا، سرکر لیا، کھایا ٹھک ٹھاک کھایا۔ یہ letter deliver کر کے آ جایا" ورخوا تین و حشرات و دوا پس آئے تین دن کے قام کے بعد ..... کے"جی میں نے بہت enjoy کیا۔ میں نے سنق ش کمار کی یوانی فلم دیکھی بہت مز و آیا۔ میں نے فلاں جگہ تماشاد یکھا۔ الحمراء میں ڈرامہ و یکھا اور میں نے کھا کمجی بہت اچھاتی .....! میں قو food street میں جانا رہا ہوں - برا enjoy کیا۔ میمیرے یا س خوب تھے۔ بندوبت خوب تما'' .....'' بحق امیرے letter کا كاكما وود يركر يُحرّ يُحرّ "

"OH, sorry, I forgot to deliver", that's exactly was going

to happen to us after the end of this world and Allah is going to ask this question. "normally I gave you life, facilities, children, I gave you a very strong system of living, I gave you so much comforts. I gave you courage to overcome all difficulties of the way... Now tell me have you done your job. Do you know who is your God?" "Sorry, Allah mian! I was too busy. I could not have time to think over this question".

خواتین و حضرات اپروٹوکول facility (سپولت) ہاور اصولاً یہ وحضرات اپروٹوکول oreator (خالق) ہوں یا (فیلڈ کرنے) میں آ کو کی دویتا ہے کوئی گئی میڈین کہ سکتا کہ میں محصوری خالق ایموں یا میں نے یہ وحصوری میں میں نے یہ وحصوری کی جی یہ اسپاب اور ذرائع میری تحقیق میں سبب اشکا علاوت کی جارت کی میں کرتا تھا۔ قد رتی طور پر جوانیا نوں کی تعداد رہمتی ہے انداز زندگی ہوئے میں تو اسکاساتھ میں کرتا تھا۔ قد رتی طور پر جوانیا نوں کی تعداد رہمتی ہے انداز زندگی ہوئے میں تو اسکاساتھ سے میں کرتا تھا۔ انداز زندگی ہوئے انداز نیس کو اسٹانیا نوں کی تعداد رہمتی ہوئے ہیں۔ یہ سازا الشکا کام ہے کو اسٹانیا نیس کو سے بوٹے میں ددی۔

سوال: انیانی جم کے اندرروح، دماغ، علی بنس اور شیطان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور consciousness مینی زند وہونے کا حماس کیا ہے؟

exist کررے ہیں اُ**ں ونت توہم آئ جیے انیان نہیں تھے بینی اگر آپ primates (بند** نماانیان )کودیکھیں کہ جس شل میں انیان موجود تنا۔ تو primate کو دیکھ کے بیچے ڈرتو سکتے میں اور فوفز و ہو سکتے ہیں گر primate s کوآپ رنبیں کہ سکتے کہ سامارے آیا واحداد تھے۔ وہاتنے برہیت میں تواتی لا کوسال بہلے تلوق زمین میں ایک فیصلہ وا۔ کچھز مین کے بلوں میں گھس گئے۔ کچھاوبر 2' ھنے والے تھے۔ اُن میں ہم بھی تھے، حضرت انبان بھی تھا تو ہم نے فیعلہ کیا کہ ہم آ سانوں کو بلند ہوں ۔This was the first effort (یدو بیلی کوشش تخی) ليني فيعله كرني كى ..... جمك بعدانيان درختوں يرج شي أن كى آئىكھيں كھوئى شروع ہوكيں ـ And we made this decision مگرا سکے پاوچود جب تک ہدایت ہم کونہ پنجی تھی، جب ہم ایک جسمانی زبیت کے مراحل گزررے تقوق آس وقت بیلازم قا کہ ہم جانوروں کی ماوات لے لی کیونکہ الکوں برس ہم جانوروں کے ساتھ رے تھے۔ جانوروں کی جس جبلی اقدار کے ساتھ ہم نے وقت گذارا ہے، جالیس ہزار ہرس جوہم نے زندگی گذاری ہے جہاں ہم تحوڑا ساشعور بھی حامل کریکھے تھے تو تو تجربھی ہم اُن جانوروں کی محبت ہے گریزاں نہیں تھے۔ اس لئے ہاری اوٹیں defence ( حفاظت ) کی، grab ( چینا جیٹی) کی، لا ہج اورانس کی، قفے کی، بہاری انہیں کی طرف ہے آئی ہیں۔ اِن سب ہے ایک self بنا ہے۔ It is a packet of instincts(رہ جلتوں کا ایک یک ہے) جس نے ل کر جاری نس کی تخلیق کی ہے گر بجران سب ہے اوپر عقل کی محمر انی اللہ نے آ دِم کے ذریعے انیان کو دی اوران میں فرق کیا گرینس جو ہے ہیشہ ہمیں retrogression (مراجعت)اور نیچے کی طرف لے جاتا ہے۔ ریمبذب زین بھی کیوں نہو پر بھی retrogression کوجاتا ہے۔نفیات میں یفرق ہے کہ بیاس کو بہتر self گنتی ہے مرالشاہ برحال میں حریف گنا ہے۔ حدیث قدی عَلِيثُهُ ے کہ انسان کے نئس کی شل میں اللہ نے اپنا سب سے بڑا دشم تخلیق کیا کیونکہ بہر حال اللہ کی معرف علی ہے ہورجلتیں علی کی وشن میں۔ یہ emotional stance (جذباتی ترتیب )ر بین - self (نفس ) کوجوادیے والی دوجیزیں بین - self کا اور شیطان کا میں آپ کو نبیا دی فرق بتا دوں کہ self وہ سے جو repeat کرنا ہے۔ یہ recurrent (متواثر وقوع یذیر) ہے۔ جبآپ کے اندرا یک خواہش پیدا ہوتی ہے قو بیار بار repeat کرے گا۔اگر آپ نے ٹی وی ایما ہے تو آپ بھول نیس سکتے۔ ہر روزیہآپ کو ٹی وی یا دکرائے گا۔''یار ٹی وی

ليت كون نيس - إركازي وإبدع، كازي ليت كون نيس، ويحوفلان كياس آئى آب كون نہیں گاڑی لیتے ہو۔ یارکتابرالگناہوں پیدل طلت ہوئے، دیکھوساری دنیا گاڑیوں یرے گزرتی ے۔" یہ آپ کوبار بار repeat کر گا۔ اتن بار repeat کرے گا کہ یہ state of anxiety، ( یجنی کی حالت ) پیدا کردے گا۔ جہاں اُ ٹھو کے گلہ لے کے، جہاں بیٹھو کے گلہ لے کے اور رہآ کی ترکھٹا دے گا۔ خوا ٹین وحضرات اسکی مثال ایک بڑے مشہور چھوٹے ہے انسانے میں دی گئی کرایک خاتون کو ہڑا انوق تھا۔ مارکیٹ میں گئی، اُسے دیکھا کرایک چھیاتی ہوئی خوبصورت نی گاڑی کھڑی ہے وہ بہت انسر دہ اور بے چین ہوئی کہ تنی خوبصورت سے و بقریب گئی تو اُس نے دیکھا کہا کہ بڑی ہو ہیئت تھم کی بڑھیا اُسے جلاری ہے تو اُسکے دل میں خال آیا۔ بھلا رہجی deserve کرتی ہے گاڑی کو۔ اس گاڑی میں تو میں deserve کرتی ہوں۔ میں جواس قدر خوبصورت ہوں۔ ,I'm such a beautiful women such a graceful girl. من deserve كرتى مون تو أين عبد كيا كر من كازي فريد كر جموزوں كى ..... بحرأى نے ميے بيائے بختيں كيں۔ أس نے رنگ اجاز ليا۔ اپنے آپ كو مثقتوں میں ڈالا۔ After about ten or twelve years she was able to buy a car. تواس میں اس خوخی کی کیا انتہامو گی۔ و car خرید کر ماریٹ میں گئی تو قریب سے گز رتے ہوئے دوشوخ لؤ کیوں نے کہا:" دیکھوا گاڑی کتی خوبصورت سے اور یہ تنی برصورت بـ ـ " درامل self إنس آ كي كى خوا بش كو آسيب كى طرح آب ير مسلط كرويتا ہے۔ای طرح neurosis (اعسانی ظل) اور psychosis (نفسی بیاریوں) میں آپ د کیجے ہوکہ ذہن ایک خیال کو اربار پاتا رہا ہوتا ہے۔ باربار آپ پر obsessions (وہم) ۋال ريا ہے۔تام psychological diseases are born because of the repetitive self. (تمام نفساتی بیاریاں ننس کی محمدارے بیدا ہوتی ہیں۔) میکس بحی possession یا کی خیال کو aggressively repeat کیا ہے۔ اس کا کوئی علاج نبیں سوائے اللہ کے ۔۔۔۔۔ ڈاکٹروں کے ماس بھی کوئی علاج نبیں (معاف کرنا ) میں آپ کو بید Pshychological Obsession fully curable بحی بتا روں کہ کوئی بھی ( نفساتی وہم کمل طور بر قابل علاج ) نہیں ہونا صرف اسکے سلسلو ڈنے ہوتے ہیں جیسے برانے زمانے میں لوگ جنات کے مریضوں کو جو تیاں مارتے تھے الٹالٹکاتے تھے ہیا دھونی دیے تھے

سوال: قرآن مجید بفرقان حمیدقلب محمقطی پائادا گیا تو کیا قلب کا درجد دائے بلند بید کیا قلب درجد دائے بلند بید کیا قلب درادوی کوشت کا لوقوا ہے ہے کیا قلب می مرادوی کوشت کا لوقوا ہے ہے medical science

جواب: خوا تمن وحفرات الممل می اس سوال کے حوالے کے بینے بین فرض کر ہا گئی ہیں۔

ہاتی جوہ ہی کے تا رہم مک بینچے ہیں اس میں دل کی بجائے دائی receptive آبودی کا خان ہوں کہ جونے ہیں اس میں دل کی بجائے دائی receptive آبودہ و بالا نخان ہے کہ حضور گرائی مرتب ہو گئے گئے گئے تھے تو اصل میں کسی بھی چیز میں دل جو ہو و emotions (جذبات) کا مرکز ہے۔ اس سلسلے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ feelings نہیں گئی تو ہم ان کو محتلات ہوں میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ delicate نہیں گئی تو ہم ان کو محتلات ہے اور دل سے جا ایمن انجائی میں انہا کہ انہاں انہا کہ انہاں انہا کہ انہاں انہا کہ انہاں کے طور پر اگر کوئی دل اداس ہے اور دانہاں انہاں انہا

منكل بھيج كه من كيون أواس مون تويديتائ كاكرة كى بكرى كائيرمركيا ، سلئے أواس موريداو stance کا stance (خاص امزاز ) ہے۔ یوہ بٹیس زین computer ہے نواتین وحشرات ک آب سوچ بھی نبیں سکتے۔ You cannot imagine کرائے connections ات نازك بين كان كانعداد 1036×9 ببلكه جب ايك اغذ برآب كاغذر كت بواوراس ير دوسرا کاغذ رکتے ہوتو پندرہ ارب سال تک اگر کاغذ رکتے بیلے جاؤ تو پھر کہیں جا کریہ connections (وہن کے رابطے ) اور ے ہوتے ہیں۔ مارے افرا س قدر ما زک ترین وسعت ہے۔امل میں ہمارا پورا دماغ 007 (وولٹ ) جاری پر جل رہاہے۔ جیران کن بات پ ب كددائ كاس قدرا زكسترين ظام 007 جارة برجل دباب ددائ كركس هے يمل جب fixation (مرکزیت) پیدا ہوتی ہے تو charge بعض حصوں کو جاما بند ہو جاتا ہے اور کچھ ھے کوزیادہ جانے لگتا ہے۔ بیتمام جنی گڑیوا می charge کی concentration کی وجہ ے پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم عظفے کے بارے میں مینیں کہا جا سکتا ہے ندائ تم کی کوئی specification( تغميل) موجود بك أرضنور علي كار بيار عايا افاظ عن القاء مونا ۔ اگر چدر بھی ایک صورت موجود ے کران کوالقا بھی کیا گیا۔ وی کے چو تکد بہت ے ذرائع میں کرجس میں اہرے ایک شخص (جرائیل )نے آئے کوئیا ہے کی ۔ یا دل کے اندرے اکلا۔ براوراست بم تک وقی کامرف یک صورت بینی ہے جورسول کرم عظی نے میں بتائی ے ک جیے زنچے ول کے انتکے" کی آواز ہوتی ہے تو بری اذبت سے ذہن کی ایک فاص frequency(رفقار) پریخیال از تے تھے۔

discussion کرنے میں حتیا طکرتے ہیں اور حدیث کی افادیت اتنی زیا وہ مضبوط ہے کہ وہ شخص جوقول رسول منظیہ کا منکر ہے وہتر آن کا بھی منکر ہے اسکنے کہا سکے علاوہ ہمارے ما س کوئی سندنیں ے کقر آن،قر آن ہے۔اگر آپ یہ کھوکہ اُسکی مربی اچھی ہے تو وہتو میرا خیال ہے چند ا كمه معز زمر لى دانوں كوي بجھ آئى بيمين تو أس آ دى ميں كوئى دلچيى نيس ہے كه اسكى مربي زياد ه انچی بےابری بے اگرآب یہ کوکرائی style جدا ہے میراخیال ہے کہم میں سے بے شارلوگ مرنی style کرے جانتے ہی نیس میں۔اگر یہ کیو کہ اُس میں خدا ہولا سے قوخدا تبھی سمجھا جائے گا جب عربی پر گرنت ہو گی۔ اُس میں بے شارالی یا ٹیں ہو گی جن تک جاری رمائی نہیں ہے گراس قرآن کی صداقت کو نابت کرنے کیلئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے messanger كى صدافت كونا بت كيا- ياليس برس تك صادق اورا من عرف اسليخ رسول الشيطة كوكهلوا كرجب يضم بات كرب تولوكون كويه يية جل جائ كرية خص كوئي علا بات ند کہ پیکنا ہے نہ کرسکنا ہے اور جو کچھ یہ دے رہا ہے یہ بچ ہے جتی کہ جب'' کو وفاران'' پر حضور ﷺ نے کہا کی اگر میں کو اس بیاز کے چیجیون ہے وا سے کو یہ ہے کہ لوگ بھا گنا شروع ہو گئے کہ اگر پیگمان بھی کررے میں تو تج ہوگا۔ فینی انہیں اتناا عقادا ورا تنایقین اُ س صداقت و المانت يراس الله كرسول تكافير تعا- جب اوك آب تلك كابات كاتال بو كياتو لوكون نے پیکہا کان پر جنات آ گئے ہیں۔ ان میں جادوگری آ گئی ہے گرکی شخص نے رسول کرام منظفہ کی صداقت وامانت کوفیے کی نظر سے نہیں دیکھا۔ بیا یک بہت بڑی بات ہے۔ای لئے کہتے میں کا ایمان رسول اللے کے بغیرے بی نیس کہم نے اُن کابات ان کرخدا کوتنام کیا ہے۔ غیب بمار كأظر من نبين تما- بم جائز والي بين تقدر رول الشيك كيغير كي كوجائز والينين تنے۔ایک سلسلہ چل رہاتھا کر کئی نے کہا کہ ہوئی " کلیم اللہ" ہیں کئی نے کہا کہ پینی "روح اللہ " بِن - أن مِن كلمه يجيئا كيا - اب هار بر رول الله كاري جب آئي توالله ن كها كم ازم ا ک و visual witness create کیا ہو۔ (بھری کوائی ر کتابو) یک natural progress (قدرتی سلسلہ ) ہے کا یک رسول کو کام دے دیا گیا۔ ا مج رسول کوروح معنی جریل این عطا کرد نے گئے کرووان کے ساتھ ساتھ رہے تھے "وَ أَيَّلَمُلَةُ بسرُوح الْفُدُس" ابِ آ مُح کیاره گیا تما establish کرنے کیلئے موا \_vision (بعری شبادت) کے اور بوری کا نتات میں اور بورے زمین و آسان میں اگر اللہ کے أوبر ایک بھی

personal witness (وَاتِي كُواعِي) ندوقي توتِح ريبوال بيدا بوما قعا كديدار \_ كاسارا آسيب بـ خدا نے چونكا بِي وَاستِرا ي بِشادت كمل كر في تحي اسليم وب معران كويية فرى eye witness (ورجه) بوري كر دي گئي كدر سول الله ينظي واست بروردگار كے eye witness (الله كي كواه) بي اور پخروس امانت وسدافت كي بات بك بهت صافياً كي وحد وي الله يك واحد eye witness تخبر اور الله بي مي مراحق واحد وي بحى اگر آپ قر آن يحم براحق ميارت وي بي مي اگر آپ قر آن يحم براحق الكار كي بي بي واقت ي بي بي مي اگر آپ قر آن يحم براحق الكار كي بي بي بي واقت ي بي بي واقت ي بي بي واقت ي بي بي دي واقت ي

َ لَيُ وَمَا مَدُونَ وَ الْمَا مُونِيَكُمْ وَلِنَكُمْ وَكَمَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الاسَلامَ \*كَلُومُ اكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَكَمَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الاسَلامَ وِيناً "(3:7)

کآئ جم نے دین بھی کمل کر دیا اور فعت بھی تمام کر دی۔

خواتين وحفرات! دين كتاب باور نعت رسول الله على يد وبال كتاب فتم بونى اوريبال ما المات فتم بونى اوريبال مادب كتاب فتم بوئى اوريبال مادب كتاب فتم بوئيا .

سوال: بهم اسلام کو کیون follow کریں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلام کونظر انداز کر کے زیادہ کامیاب بیں اور زندگی کا لفت انحار ہے ہیں؟

for the last twenty one years. (میں اکیس سالوں ہے ٹیمی سوئی۔ ) تو کون کتا ہے کہ و enjoy کرری تھی۔ایک صاحب مجھے ملے وہ fine\_arts کے تھے۔ میں نے ائیں کیا۔Have you ever thought of the bigger realities of life ( کیاتم نے زند گی کی پری کی تیتوں کے بارے میں مجھی سوماے۔) تو اُس نے مجھے کہا کہ جالیں سال آومیری ٹر ہوگئی ہے۔ ابھی تک تو مجھے خدا کے بارے میں سوینے کامو قع بی نہیں ملاء نہ مجھے ضرورت ہے۔ یہ تج ہے کہ جب آ دمی ایک frustration میں، ایک pattern میں اتنا دورا کے جاچاہو گریہ کیا یہ کرا کتالیس سال میں پر آت بوں لگ جائے اور میرا خال بدے کہم سے transition میں (گزران ) فیملہ دیتے ہیں۔ ہم کی کی زندگی کو پوری طرح نہیں جانتے ۔ مثلاً لوگ کتنے تیران ہوئے ہوئے جب ذوالفقار علی مجنو Prime Minister (وزراعظم ) ہے ہو گئے ۔ کتی ہے ان کن اور بنے رفتا پڑتی تھی گر کیا کی کو کچھ ہے قیا كراً مح كيا بونے والا ہے۔ آپ نے تواس كى زندگى كامرف ايك حصد ديكھا ہے۔ كيا يوري زندگی د کچھ کے آپ اُسکونوش بخت کہہ سکتے ہویا نواز شریف کو د کچھ کر جب وہ fullest importance ہے ہوئے تو آپ نے کہا کہ یووں سال گزارے کا۔ کما اس نے دی سال بی گزارے ۔کیامو جود ودور حکومت میں جب آ ب دیکھتے ہوکہ دارا رما ند جم نه مکندر سا بادشاه

تخعہ زمیں یہ سینکووں آئے چلے گئے

پآپ)Do you think they will always stay? do you think? کا خال ہے کہ یہ بیشہ ایسے بی رہیں گے؟ ) برساری حرکات وسکنات ای طرح رہیں گی؟ ہم زنر گی کو transition میں دیکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے وتنوں ہے دیکھتے ہیں۔ packets م و کھتے ہیں۔ ہم جو کا frustrated (اواس) ہوتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی ذات کے بران سے دوسروں کی زندگی دلچیب نظر آتی ہے۔اب سوال یہ ہے کہ Why Islam? اسلام مجوری ہے۔ بیلاسوال اپنی جگہ موجود ہے۔ no Islam, no religion, no budhisim, no christianity. Questian yourself, God or no ?God (نداسلام، ندفر ہب، ند ہر ھازم، ندئیرائیت، اپنے آپ سے موال کروکہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ ) ذہب تو بعد کیات ہے، جس فے خدا کی طرف جانا ہے، جس فے خدا کا حسول

ر کھنا ہے، جس نے خدا کی مجت اور انس پانی ہے اُسکی مجبوری ہے کہ وہ اسلام افتیار کرے۔ اسلام ی واحد داستہ ہے۔.christianity گر مجھے christianity میں خدال جانا تومیں christian موجانا ۔ اُس می تحوزی زیادہ آزادی ہے۔ اگر Budhism میں ضدا ل جانا تو من برصف ہوجانا - میری مجوری بیے کے خدائے تی ے Ban کردیا - اُس فے کہا د کھوا بھی کا میں جزوی میں اپنچ می چھٹی کی میں قرآن محمل کاب سے اب س کاب کے بغیر میں کوئی reference تو ل نیس کرنا ۔ کتاب کا ستاوا ہے اپنے معیار کا ہوتا ہے۔ چو تک قرآن کا ساد مرتا اللہ عاد عرائد علیہ کی متابت کے بغیر حمیں accept نہیں کرسکا۔ "وَمَن يَبعَغ غَيرَ الاسكام دِيناً "ير على الرَّم الله كمواكى اوردي يرجل كم آئ، فَلَن يُقبَلُ مِسْفَ" (٣: ٨٥) تو من قبول نين كرونكا فواتين وحفرات اسلام مجوري ... choice نیس ہے۔choice عرف اللہ ہے۔choice وی روردگار عالم ہے جسکی مجت اورانس میں بدستہ ہے۔اسلام رستہ ہے۔اس رہے برچل کرہما پی منزل مقسود تک پیٹی سکتے ہیں بال بیروال وری بر الله الله stutue of liberty (مجسر ، آزادی)؟ من نوارک ب گذر رمانما تو state of liberty و کچه کرمجھے بہت بنی آئی ۔ میں نے کہا: "انڈو یا زرو بی نبیں سکتا ۔ تو رہ بی نبیں سکتا کہ اگر لات ومنا ۃ ومزئ نہ ہوں''۔ اب statue of liberty کے ام یروہ سب ٹرافات جاری ہیں جو پہلے لات ومنات ومزئی کے ام یر جاری تھے۔ بدُّو نے آ زمائش دی بیں۔ابوہ" پھروں کے خدا"نبیں رے۔اب ہمارے اندر ہزاروں خدا پیدا ہو چکے ہیں۔ ہارے تکبرات ہارے خدا ہیں۔ ہاری شہوات ہارے خدا ہیں۔ ہاری آزاد یوں کی خوائش، جاری"بسنت" جاری خدا ہے۔

سوال: جادواور تحر ہمارے فرہب میں ایک تھیقت ہا ہی ہے کیے اٹکار کیا جا سکتا ہے؟
جواب: خوا تمین و حفزات! پہلے میں بیغلوانجی رفع کروں کرجسکو کی تو باطل ہو و آگے ہے کہہ
دیتا ہے کہ رسول اکرم تیک ہے ہوا۔ تی بال، ہوا۔۔۔۔۔گر جھے بتا ہے کا ستاد کے کہتے ہیں؟ اگرا یک
استاد کم علم ہے، اگرا کی استاد کی مرش کی شا خت نہیں رکتا ، ایک specialist جو ہے کی چیز کو
جانتا نہیں تو آئی ولیل کیاوزن رکے گی۔ آس کا علم کیاوزن رکے گا۔ جب رسول کرم تیک ہے
لوگ سح کا بوجستے تو آپ بنگ کیا بتاتے ؟ اتبارہ استان زبانوں بحرکیلئے اس نے شاخت جموز نی
تھی تو آگر میر ے رسول تیک کے بیات کرآپ تیک گئے بتا ہے کہ تو کیا ہے، اس کا علان کیا ہے

تورسول آنے کیا بتاتے؟ اپنے بڑے استادیر کی تنم کے نفاق علیہ کا گمان نہیں ہوسکا ای لیے اللہ نے حضور ﷺ کے بالمن سے محرکز اوا اور کہا: "محرفظ کا ایسحرے، بیاثرات ہیں، بیعلاق ے''۔اسکے بعد جب استادکتر م باہر آئے تو زمرف سحر کی علامات ان کے نلم میں تھیں بلکہ ان کو معلوم تما کہ یہ کمے ہوتا ہے۔ بدوماغ کومتاثر کرتا ہے یہ یا دواشت کو بھلا دیتا ہے۔ اسکے اندر confusion یہ ہے کہ یفظر کو control کرایا ہے۔ یورے کے بورے آسیب کا ارتفظرا ور خال رہونا ہے۔ آئی concentration | کرایا ہے۔ بچر رسول اکرم ﷺ نے فر مالا كه مجھ عرش كے نيچ سے دو چيكتى ہوئى سورتيں عطاكى تنين اور يه "والناس" اور طلق" تخيس \_ بيدافع سحرين \_خواتين وحضرات! اگر سحر بهواورة ب والناس ورفلق براه ليس \_أس ير مزيديدك ساته سورة اخلاص بهي يزه ليس توآب كالحركيون ندجائ البيس جائ كا .... كيون؟ Do you know why? Because you don't believe in God. ( كونكما بكوخدار يقين نبي ب- ) يكونى جادونونى كابات نبي ب عرب ركم آب خدار یقین نیس کرتے بلکہ آب اس شخص پریقین کرتے ہیں جو کہ رہاہوتا ہے کتم پر جا دوہوا ہے۔ آپ یقین الله پرنیس رکتے۔ ای لئے آپ پرے الرنیس جائے گا۔ گرجادو ....؟"ومسا کے فسر سليمن ولكن الشيطين كفر وايعلمون الناس السحر "(٢:٢٠٢) الله كبتا عكم سلیمان نے تو گفرنہیں کیا۔ یہ شاطین تھے جواس کفر کے مرتکب ہوتے تھے۔ کونیا کفر؟ " يعليمه ن الناس السعو " لوكول كوح سكماتے تنے ابتدائِ آن مُن بح كي آيا ت كوقم کرتے ہوئے اللہ نے ایک ماہ کی مالکل وضاحت کر دی کرمیر ایٹیم نہیں بحر سکھا نا ۔میرے پنج ہو کو سے کوئی واسطنہیں تھا۔ سلیمان کوکوئی تو نہیں آتا تھا گرشاطین کفرکرتے تھے۔ کونیا کفر؟ كرلوكون كؤتم سكمات تخيه "وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت "أكرآب غوركرونو آپ كوية يلے كاكر بم نے باروت وماروت كواسليے نبيں انا راتھا كه وولوگوں كوسحر سکما کمں ۔ تو مجراللہ میاں اٹارا کیوں تما؟ اسلامے که نیزاو Babylonian (مامل ) اس وقت ا في عظمت اورخلاقيت كي انتهار تيمي اوريا في تهذيبول كرم ون يرتح \_ باندازمال واسباب كى فراوانى تحى- يديد كلف كى بات بىك جب لوگ اير بو جاكي لوان من debauchery (شبوت رق) در هاتی ہے۔ ای طرح کار تهیجیا کے اوگ از نے اشے عاری شخ Carthagian Empire)(کار تھیجیا کی سکنت) نے ایے آپ

کو بھانے کیلئے ایک فوجی بھی نہیں رکھا ہوا تھا بلکہ باہرے لوگوں کو درآ مدکر کے فوج ور پولیس بنائی تحی فیخ آجینات کا بیانالم تما کہ اُن کا کوئی بندواڑنے کیلئے تیار نیس تھا۔ وی حال ہے جوآ جکل لوگ کہتے ہیں کے روزے وہ رکھے جن کو روٹی نہیں متی ہمیں تواللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ے۔ہم کیوں روزے رکھیں اور ہوسکتا ہے کہ آئیند وآنے والے وقتوں میں ہر رمضان میں ہر گھر کے سامنے کھر جتنے بندے کھانا کھلانے کیلئے بیٹے ہوں کہ ان کوروٹی ہم کھلا کیں گے کہ ہمیں ملتی ے۔ ہم روزے کو ل رکیل یہ جاری جگدروزے رکھ لی گے۔ ہر ایک چز کی proxy (ابازت) تو نکل بی ربی ہے ۔۔۔۔ جب بل ونیوا کی تہذیب اپنے عروبتی ترقمی کران کوعلی غرور بھی تھے۔ اُن کو astrology پرغرور تھا۔ اُن کو دولت مندی پرغرور تھا۔ اُن کواٹی قانونی سادت برغرورتما۔ بجران کی بدینتی کہ وہ ایسےا ممال میں ڈھل گئے کہ اُن کوخدا نے آ زمانا جایا جب أن كوآ زماما جاباتويد وفر شيخ زمن ير بينج طافت كى حرص د كر .....اورو ولوگ كتر تنے ك بهم تحرنبين، بماري طرف داخب نديونا - بمارے يا س رُاسرار قو نيس خرور موجود بن ،اوراسرار ربا نی ضرور موجود بین اصول محرموجود بین مگر "و مها پیعیلمین مین احد" و دایک بندے کو بھی محر نَبِي كَمَا تِي تِحْ "حتى يقولا انعا نحن فتنة فلاتكفر "(٢:٢٠) جبتك أنيل به نہ کہ دے تھے کہ ماری متابعت نہ کرنا۔ خوا تین وحضرات اپنی آیات میں دوبار و تح کو کفر کہا گیا - يمل سليمان كي همن من كما كيا - يجراى محركودوبار دوا نكد فركها كد "اندها نعن فنة "ك جو شخص بھی سحر کی طرف ڈالا جانا ہے۔ وہ اللہ کی آزمائش میں آجانا ہے۔ بیآ کی آزمائش ہے۔ آ کچ فتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ کفر وحم اور تعویز دھا کہ بیسارا آپ کو فتے میں ڈال دے گا۔ ماروت وماروت کتے تھے کہ" مت ہماری طرف آ وُ۔۔۔۔( مت حیاب کتاب کرنے والوں کی طرف جاؤ۔ رجمو ئے اورفریب کارلوگ ہیں، خدا کی قوتوں کو اِنٹنے ہیں۔ ریشر ک اور کافر ہیں۔ ان کی طرف مت جاؤ۔) ہم فتزیں۔ہم صرف آ زمانے کیلئے بھیجے گئے ہیں۔طاقت دینے کیلئے مَيْنِ بِسِحِ كِيِّ أورو وكرتِ كما تِحْ؟ "فَيَتَعَلَّمُو نَ منَهُمَا مَا يُفَو فَوْ نَ بِهِ بَيْنَ الْمَوء وَزُوجِه "میاں بوی میں فرق کے ڈالتے ہیں ۔ کسی کی ساس کو کسے مارتے ہیں ۔ کسی بہوے کیے نحات مامل کی جاتی ہے۔ love affairs کیے چا ئے جا سکتے ہیں۔ طلاقیں کیے ہو سکتی ہیں۔ کیا آئے کے زمانے میں بحر کے جواثرات ہیں وہ اُی طرح حاری نہیں ہیں ۔۔۔۔؟ کچر خدا وید کریم فرماتے میں اور بیا شکک judgement (فیملہ) ہے: "ویشعلمون مسایعضو ہم ولا ينفعهم "تمالي بات كول كرتي مراحة اوريكة موجى كانفائده بنفصال بس في انتباركيااس كوفقصان شروع بولكيا مكرجوالله كرساتهدر باس كوفقصان نبيس بواجا بصراري دنيا کے جادوگرل کے اُس پر جادوکر دیں ۔ اُس کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ برائیان رکھتا ہے۔ اگر بہت شک وشیرے بھی اُس نے رسول اللہ منتائے کی عطا کروہ دوآیات پڑھ کی جی آس کی جادو نهي بوگا - "وينه عليه و ناميا يضر هو ولا ينفعهو " (١٠٢:٢ ) رواد واوريح كي هيت ہے۔خواتین وحضرات!اس میں برتزین چنر یہ ہے کہ اللہ کوزمین وآسان ہے فارغ کر دیا جائے۔ دیکھنے کون ساکام ہے جو جادوگر نہیں کرتے بھرتے ، کونیا کام ہے جو بیرحباب کتاب والنيس كرتي-آب فا كاشبار لكرد كيمي سارت هداؤل من يجار والله كما كريكا .... .He has to leave this earth(اے بیدنیا جھوڑو ٹی جائیے)وکھوہرآ دمی انشکو لكافي يرتابهوا بي بين نفض في كها قاك وهدامرده باوراس كائنات عن اسكا كونى كام نيس ڈاکٹر آ رم اسٹرانگ نے کہا:''اگرا ملہ کواب اللہ رہنا ہے توا ہے جاری غلطیاں، جاری تمام حرکتیں برواشت کرنی برای گی۔ اے democracy واشت کرنی برا سے گی"۔ اب ہم بد کہدرے میں کے اگرانڈ کومللانوں کا خدا رہنا ہے اے اے کچھ نہ کچھ طاقتیں ان ساحروں کو بانٹنی پڑیں گی۔ يا بنفرني، رزق، كام ....الله ميال كبتا بي "يار مجح چشى درو، من جاوى، كائات تمبارے حوالے سے جوکرما ہے کروا تھے ساتھے۔'' ۔۔۔ تگر یہ ملسل فکر کی بربا دی ہے۔اعقاد و ایان کی تاجی ہے۔ اس سے بچا یا ہے۔

سوال: حروف منطعات کی significance (اہمیت) کیا ہے۔ کیاان کاور دکریا یا چارٹ بنا کرانگا کا جائز ہے؟

جواب: خواتین و حفرات! بیقر آن کا حصد ہیں۔ اٹکاچارٹ بے تو بھی باعب برکت ہا کی اس کے چھے علیم ہیں ان کیلئے اٹنا تو ندونت ہے نہ کی گئی تیم میں ان کیلئے اٹنا تو ندونت ہے نہ خیال ہے۔ بھے اُمید ہے انٹا ما شد تعالیٰ اللہ نے جب موقع دیا توایک مستقل، کم از کم ایک آ دھ اورے دن کا lecture نمی حروف متعلیٰ اللہ نے جب کو اختبائی سے دہ جہتے ہیں جن کو اختبائی سند سے ان کا میں ہے۔ انسان جا کی ان دو اورے دن کا chemistry کے اور اس کے انسان حروب ہیں کے ان علی ہے انسان حروف پر زیادہ اوکوں نے علم ہے۔ انسان حروف پر زیادہ اوکوں نے اصرارا ورشوق کا مظاہر وزیس کیا تحریب کو ایک نا دارت ہے کہ برچیز کے چھے کوئی ذکوئی جرب

نا کے چنزی ڈال دیے ہیں اُسکورا سرار کرنے کیلئے تو بیالغا ظراسرار نہیں ہیں بلکہ بیالغا ظ لوری کا ن**ات** کی ایک متحکم keys ہیں۔ یہ و keys ہیں جن ہے ہر چنز کے مطلب اورمرا د کی کشاد کلتی جاتی ہے۔اس کا مطلب پنیں ہے کہ آئے کام ہوناشروع ہوجائیں۔ کام نہیں ہوتے۔ ا کے بیجے departments بن ۔ راس طرح ہے کہ جیسے آپ نے کسی لائبریری ہے کتاب کٹی بواوراگر آپ کے یا س guidance system نہوتو آپ ساٹھ بڑار کتابوں میں وہ کتاب ڈھونڈیتے بچرو کے گراس تک نہیں پہنچو گے۔ دی میں دن کے بعد کنیں کتاب ل گیاتو خوش قسمتی ہے گراگر فرض سیحنے کہ آپ کو code words تے ہوں تواسیزی لاہر رہی من آب بن ي آسانى سے بہلے بوجيس مے كريد تعلقہ wing كبال ب\_ آب فوران wing میں گئے فلاں author تک ہنچے اور یا کچ منٹ میں proper procedure کے ساتھ وہ کتاب نکال کے لے آئے۔ای طرح انبا نوں کی catagories پر دونب مطعات rule (عمرانی) کرتے ہیں۔انیانوں کی اقیام پر یہ rule کرتے ہیں۔ basically it is a .knowledge of catagories (بنیا دی طور پر به درجه بندی کاعلم ہے۔) اور به حروف تنام شیام فراه تنام catagories کو rule کرتے ہیں۔ان catagories کو جانے کا مطلب ہے کہ آپ نے جملہ انیا نوں ،اشاء وراشخاص کویا situations (حالات) کو جان اپا ہے۔ برقستی ہے دئوے بہت ہوتے رہے۔ بندرہ سویری پہلے تک لوگوں نے اس علم کو م ت کرنے کی ہڑی کوشش کی بلکہ جارے ماں برصغیر میں تو اسکے ہڑے دموے ہوئے۔ but practical demonstration was no where, nobody ever کین اس علم کی عملی demonstrate in this knowledge in practice. صورت بمجيسا ہنے نيآ سکي)

سوال: متگولوں سے فکست کھانے کے بعد مسلمانوں کی علی تحقیق وجیتو زک گئی۔ان کے زوال
کاکیا کہی سب تھا کہ وہلم حاصل نہ کرسے۔اس ارب ش آپ کی کیا رائے ہے؟
جواب: زوال اُمت کا ایک سب تو بھی ہے۔ برقستی سے زوال سلطنت عثمانیہ بھی ای سے ب
کہ اگر آپ تحوز اسا historical (ٹاریخی) مطالعہ کریں تو Cottoman Empire و سطنت عثمانیہ کے زمانے میں آلات و کربی بہت جدید ہوئے تھا وراس کی ایک وجہ ریجی کہ
مسلمان بھی وروم پر کنٹرول کررے تھا می وقت کا فیرالدین یا ربروسا جماز رائی میں ہے تاشہ

جدید تا۔ اُسوت برطانی، پین اور پر گال کے بیڑے بوسندر میں تجرتے تھے۔ ان سب کو سلطان نیرالدین باربروسانے ایک وقت میں گلست فاش دی اور ماہدے ہیں وقت میں گلست فاش دی اور مطاف نیرالدین باربروسانے ایک وقت میں گلست فاش دی اور کھی ۔ ای کی وجہ ہے تیراؤ (میر جو تمام پور پین طاقتوں کے لئے تجارتی راستہ قاوہ بنرقااس لیے واسکوؤے گا نے انڈیا کا روٹ ڈھوٹر نے کے لئے افریقہ کی طرف ہے ایک چکر لگایا اور کولیس نے دوسرالگایا گرانڈیا کی بجائے وہ اسریکہ بھی گئے ۔ اسریکہ دورا انتہا گرانڈیا کی بجائے وہ اسریکہ بھی گئے ۔ اسریکہ دریا فت ہونے کی ایک وجہ یہ تی کی کہ استان کی بند کر رکھا تھا ۔ بھی بھی اور میں اندان نے بند کر رکھا تھا ۔ بھی بھی اس زمانے ہیں جو بھی ہوں جو بھی ہوں کی ایک وجہ بہانوی اور فرانسی کو کوں کو آئی ایم بیز والی کو آئی کی ایک جو بھی بی جو ول کی شرح کے طاقتیں بھی ایم بیز ولی اور فرانسی کو کوں کو آئی کا محاسرہ کر لیا اور تیے مینے نے اور کی ایک جو اس کی ایک جو اس کی اس زیارہ ولی گئیں سے کہ وہ بیازوں ہو مینے نہ مرف گی کہ اس کے بیارہ کی ایک کے والی آئی کے کہ وہ بھی کہ اس کی اس کی اور انسیکی کو وہ بھی کہ اس کی بھی کی کو ایس آگیا۔ سے خواجی کہ کران کے کہ اس کی کو ایس آگیا۔ میں کا کہ کی اس کی کران کے دائی کی مورف ایک جو مینے تک اگی پر مکر انی کر کے والی آگیا۔ کہ کران کے دائی کی کران کے دائی کی مرف ایک جو مینے تک اگی پر مکر انی کر کے والی آگیا۔ کہ وہ بھی کہ ان کا خاصرہ کر لیا اور پر سے تیے مینے تک اگی پر مکر انی کر کے والی آگیا۔ کہ کہ کی اس کے زمانے میں گائم حوثی جیسے وہ کو کہ ان گیا تھی کہ می گئی موثی جیسے وہ کی کہ ان کے ذائی می گائم حوثی جیسے تک ان کے میں گئی موثی جیسے کی گئی درانے میں گائم حوثی جیسے جسے تک ان کے میں گئی موثی جیسے کہ کہ کہ کر ان کے میں گئی موثی جیسے کر ان کے میں گئی موثی جیسے کی گئی کر ان کے کہ کر کر ان کے میں گئی موثی جیسے کی گئی درانے میں گائم حوثی جیسے کی کر ان کے میں گئی موثی جیسے کر ان کے میں گئی موثی جیسے کر ان کے میں گئی موثی جیسے کر ان کے کہ کر گئی گئی کی کر ان کے کہ کر گئی کر گئی گئی کر گئی گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی گئی کر گئی کر

Sicily(سلی) کے بارے میں قبال کہتا ھے کہ

رولے اب دل کول کراے دیدہ و فونا بار وہ نظر آنا ہے تہذیب مجازی کا مزار

تعبدے برا ھد باہونا ہے۔ وہ غلائیں برا ھد باہونا۔ اس لئے کرا کی این متاع حیات آواس کے یاں ہے جی نہیں۔اسکے لیے تو جوٹ ہے، منافقت ہے، نے ایمانی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان Values کے مقابلے میں تو ہورپ کی بظاہر Values بہتر میں۔ایک کمرشل آٹا ہے کوئی پیچھے جا کرنبیں دیکھے گا کہ بورپ لاکھوں کروڑوں اور billions رب ڈالر کی مصنوعات بیخ کیلئے بتاریوں کے علاق جمیائے ہوئے ہے۔و Cancer کا علاق آپ کونیس وے رہا۔ بہت ی بیار بوں کا علاج نہیں دے رہا ہی لیے کہا سکے billion ڈالر کے جو Citadels ہیں وہ ختم ہو جا کمیں گے ۔وہ خیرات ضرور دے رہا ہے ۔ N-G.O,S ضرور دے رہا ہے کیونکہا میں نے آیکا خون نجوڑ کے حساب ہے تحوڑا تحوڑا blood آ بکو دیتا ہے۔ بیان کی ایک technique ہے۔ ووالے سفاک بین اسکے باوجود آب ان کے corridors میں جا کے متاثر ہو جاتے ہیں - مجھے بتائے كة كائداعظم يو نيورى كاكونى روفيسر ياكونى أنجئير جووبال سے بوآيا بواور بم نے feel كيابوكا سكام بهي كتاب سائنس من آگيا بو -ابيا تو كوئي نظرنبين آيا كيونكه ريلم لياكر نہیں آتے۔ روّو مال کےطرز سلوک ہے متاثر ہو کے اور آتے ہیں اور نجر بیاجے ہیں کہ بخاب ان نیورگ می بھی وی شغل جاری موجا کی اورقا کداعظم او نیورگ کے Corridors می بھی ای طرح کے محبت کے سنوٹروغ ہو جا کیں۔اگر رینلم لیے گے آتے، شاخت لیے کے آتے، یہ متاثرین ظم غرب ہوتے تو ہم بھی دیکھتے کہ Cosmology میں چندرا تشکیرا کام ہے تو کسی ر وفیسر افخار کا بھی ہونا مگراپیا تو مجھی نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے احساس مکتری کا بیعال ہے کام کے بجائے احول سے متاثر ہوکروائیں آجاتے ہیں۔ بدایک برقستی سے کیونکہ وہاں اس تم کی کوئی شا خت موجود نیں ہے۔ ہم بنیا دی طور یران سے متاثر ہیں۔ ہمارے اندرا حماس کمتری ہے کچھ ائحے مرصہ باوشاہت کی Inferiorities نہیں گئیں، بچھوا کے رنگ وروب کی inferiorities نہیں گئیں اور کچھا تھا نداز زندگی کی inferiorities نہیں گئیں کوتکہ ہم میں مسلمانوں کے وہ اسباب نیمی رے کیونکہ ہمارے انداز زندگی میں اسلام کی کوئی جھکے نہیں because we are not any more impressed by God, we are not any more impressed by Muhammad .P.B.U.H كيونكه يم خدا اوراس كررول الكاف متاثر نيس رير) بحي وووقت قاكد مسلمانوں کے قافلے ہڑ ی ہڑ کی تہذیبات میں جاتے تھے اورا یک مسلمان کے کردارے متاثر ہو

ے ایک پورا ملک مسلمان ہو جانا تھا۔ اب بیعال ہے کہ بیماں سے حیث کے حیث جاتے ہیں۔ اور تمام کے تمام مزائ بدل رہے ہیں۔ والیس پر آ کر تصائد مغرب گائے جارہے ہیں۔ بقول اقبال کر مغرب نے آپ کوریا کیا ہے۔

> ملہ یہ فرنگ سے آیا ہے ایٹیا کیلئے سے خار و جوم نان بازاری

سوال: آن کل زیاد وہر اولیاء کرام فے طریقت کو منظم کاروبار بنالیا ہے اور املی طریقت والے لوگ بیشت والے الوگ بیشت کو کا ہے اور کیا ہے کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے

جواب: اس سوال پر جھے تحوز اساا متراض ہے کیو کہ سوال یہ کہتا ہے کہ اولیا و کرام نے '' .....وو کیے اولیا ، کرام ہو سکتے ہیں؟ اولیا و کرام نے پیطر یقت نیس رکھا۔ اولیا ، تو بحر زمان نے میں اولیا، بی ہوئے اور خدا کے بندے ہوئے اور خدا کے بندوں کیلئے باعب رحمت ہوئے ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم جو آجکل کا روبار حیات و کھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جھے سے بہتر اقبال نے برے خوبصورت اخداز میں کہا ہے کہ

> میراث میں آئی ہے انہیں مند ارثاد زاغوں کے تفرف میں عقابوں کے لئین نذرانہ نہیں سود ہے بیران حرم کا ہر طقہ ٹالوث کے اندر ہے مہاجن

ھقت یہ ہے کی طم چا گیا۔ علم transferable تو نہیں تھا۔ اگر ایک مرشد گرای نظم کیائے زندگی ہر کی جی تو اولار نے تو نہیں کی۔ اگر اولار نے کی تو وہ اُس پایہ علمی کا انتخال رکتا تھا گر جس اولا دیے نہیں کی، ظاہر ہے کہ اُس کا کوئی استحقاق علی صداقتوں پر نہیں بنآ اس لئے وہ زوال پذیر ہوئے۔ صوفی نیتو نہیں ہوتا کہ وہ سرف ضدا کا شاسا ہوتا ہے۔ صوفی تو ایک culture ( تبذیب ) کابا فی ہوتا ہے۔ صوفی تو اطلاقیات کا اور ادب کا بانی ہوتا ہے۔ وہ زبان ہل دیتا ہے۔ خیال ہرل دیتا ہے، انداز ہرل دیتا ہے وہ لوگوں کو پٹی شکے بہت اور اُٹھا دیتا ہے۔

مں ایک دفعہ کلیان شریف گیا۔ وہاں ایک بڑے میزوب مشہور تنے علم والے .....بابا فضل کلیان والے متند بجازین میں سے تنے۔ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمیا می ویراند سا تا ۔ ایک چھوٹی کی مجد نی ہوئی تھی تو میں نے درویش سے کہا: ''بابا تُو اِدھر کیا کر رہا ہے کیا تگ تھی تیر ہے اِدھر آنے کی ۔ اوھر تھے کیا ظر آیا ۔ کی شہر میں جاتا ، کوئی چار بندے اور تیرے قائل ہوتے ۔ تُو کشی ضول جگ کے بیو جوئی میں نے دروازے کے باہر قدم رکھا تو بھے گلی ہے ایک آواز چاا گیا اور نماز پڑھنے کے بعد جوئی میں نے دروازے کے باہر قدم رکھا تو بھے گلی ہے ایک آواز آئی ۔ never heard such a sweet voice again ایجت ٹو ایس کوئی گار باتھا کہ آواز ۔۔۔۔۔ میں نے ابھی بندود یکھائیس توا گرا خیائی ٹو ایسورے آواز میں کوئی گار باتھا کہ ٹو فنی از ہر وہ عالم من فقیر روز محشر مذر بائے من فقیر (کو وو عالم نے فنی ہے ہے دب کر کیم میں فقیر ہوں گرمشر میں میرا کے مذرقول کر ایما) مرائی دفتار میں میں جو ایک اور ایک میں فقیر ہوں گرمشر میں میرا کے مدرقول کر ایما)

(اگرو نے ضروری میراحماب ایما ہے تو میری ایک درخواست ہے۔ میں منت کررہا ہوں کہ کھے یوی شرم آئے گا۔)

از نگاہِ مصطفیٰ نباں گبیر

 سلطان شمالدین اقتمش رونا موابابر نکلا اورکها: " این شخ اسروز میرا بیش خلق رسوا کردن"

( کاف فقیر عالم تو نے آئ جیے خلق کے سائے رسوا کردیا۔) مینی بارشاہ نوٹ تق اور پر بیز گار شخصہ بیت اور پر بیز گار شخصہ بیت اللہ مسلمانوں کی ترقی کارازیہ بستے کہ بارشاہ اور صوفی ساتھ چلتے ہیں۔ سلطان مجموعی رک بھی خوابد معین الدین چشی اتبیری گی کا اجازت لے کے آٹا ہے۔سلطان فیا شالدین بلبن اپنی بیٹی دیتا ہے خوابد فریدالدین کئی شکر گو۔
اجازت لے کے آٹا ہے۔سلطان فیا شالدین بلبن اپنی بیٹی دیتا ہے خوابد فریدالدین کئی شکر گو۔
فقام الدین اولیاء کے ساتھ جب ارشاء گستا تی کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں۔ "جنوز دل دو داست" .....
فقیر اور درویش اور بیابی کاساتھ .... بیسب ہرارک سنر ہوتا ہے۔ جب ہے فقیر جوئے نکلے اور ساجی secular کیا جوئی ہوئی ہوگیا ہے۔

سوال: اپ ملک کے مالات کے حوالے نے ضعوصی طور پر اوراً مت مسلمہ کے مجموق احوالی ا بناء پر عموی طور پر نہ چاہے ہوئے بھی عقلی سطح پر ایسلیم کرنے کی طرف ہے آپ کو ماک پانا ہوں کہ شاید معاشر سے کی کم از کم دنیا وی اور معاشر تی ترقی کیلئے خالباً جمیں فد ہب کو انٹر ادی سطح پر محدود کرنے کی شرورے ہے؟ کیو کا مہذاتو دنیا میں فد ہب پر کا رہند کو تی ترقی افتہ معاشر انظر آتا ہے بلکہ کا رخ میں بھی ایک مثالی ما در بی ہیں۔ آگی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟

جواب: ابھی میں بہت طویل لیکھ دے کے گذراہوں بگد میرا موضوع کی قاک تبذیبات ان میں ترقی کیے آتی ہواران کی کا ایک آب کا بنا ان میں ترقی کیے آتی ہواران کی کا ایک آب کا بنا ان میں ترقی کے ان اللامان کی ایک آب کا ایک آب کے اندیبات کے اندیبات کود کھا ہے اوراس نے اللہ اسلامان اس ایک اللہ کا ایک آب کو ترزیبات کیوں مری ہیں ، کوشیں کیوں اوراس نے اسلامان اس کا اسلامان کی اس مری ہیں ، کوشیں کیوں اس نے اس موان ہوں کہ اس میں اس کا اسلامان کی میں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کو ترزیب کی اس کو ترزیب کا اس کو تاریب کا اس کو تاریب کی اس کو تاریب ک

نگل کے محراے جس نے روما کی سلطنت کوالٹ دیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاصول کیوں نہیں ہر لتے جن کی وجہے قو میں کہا دہوتی میں اور زمنی حَالَق كِون الجيت نبين ركتے - اس لئے كرز في حَالَق كواس يرور دار عالم نے control كيا مواب جوا ساني حقيقة بكا لك ب ورياصول من التنبيل بالتي كد" وُلا تَسِيد لَ لِسُنَّةِ الله "ندالله كا كام براتا بين كل برلاتماندا ت برلا بي - ا ت ك society, secular كي ا یک مثال آپ کے سامنے ہے۔ دومسلمان ملک ایک جی وقت میں آزاد کیا گئے۔ إدهر حکومت تركيه فازى مصطفى كمال بإسا كے تحت يور في جنگوں سے مبده برآ ہوكر جنگ اسٹبول سے جنا، وہ عز سیا گیا وردوبارہ آزاد ہوا۔ اِدھر کچھرے کے بعد یا کتان آگیا۔ خوا تین وحضرات تحوز اسا ا نَكَامُوازِنْدُكُرِ ﴾ \_سلطنت عثانية ثمروعٌ بي حكمران .....أُ سَكِفْرُا في مجر بي وعُ .....أسك سب آثار، بےلیاں ..... إدهرا يک مجوکا ننگا ملک بناجسکي سيکرٹريٺ ميں ايک کری ٽوٹی ہوئی پرڈی تھی۔ ایک جمونا سا بروشع میز برا تھا۔ کاغذ تھے بی نہیں جس بر sign کے جا کی حتی ک marker مجی ٹیس تے جس سے نتان لگا ہے جا کیں۔ .of Pakistan (پیغلا کتان کا آغاز) جبکه دومری جوقوم تحی و ومصطفی کمال یا شاکی قیادت مِن لَكِي جوابے وقت كاايك عظيم ترين جرنيل تماليكن ايك خلطي كر آليا كه مذ بهب كو چھوڑواور modern قرموں کی طرح زتی کرو۔ یا یک ملک تماجس کیلئے آزادی اے کے سیاب بہت تحے۔ نوکریوں کا بھی مسئلہ تھا۔ ذاہب اسلام کا بھی تکرکوئی centre نہیں بن سکا تھا۔ centre نعر دایک بی بنا کر" یا کتان کامطلب کیالا السه الا الله" تو به لک خدا کیام برینا اوروه ملک ملکان ہونے کے باوجود secularism کو shift کر گیا اوراب افدازہ لگائے کرسکوار اورا نتائی ترتی یا فتہ ہونے کے باوجودان کے زعم کدحر کئے کہ ابھی بھی بورب کے دروازے پر واظ كيا بيك بيك ما تك رباع كبيس في راوري من واخل كراو مار ساته كياظم مواعد نه ہم سکولر رے نہم نہ ہی رے ۔ پلیز entry دے دو ہم سے کچے قربان کرنے کو تیار ہیں ..... اِس بھو کے نظے ملک کود کیھوکہ یہ پہلے دنیا کی ساتویں طاقت بی اور پھر کروز میزائل کے بعد چھی عظیم طاقت بنی اور کچھ ذوں تک اختا واللہ تعالی العزیز امریکہ اور بورپ کے مقالم میں آجائے كَى اوجودا سك كركونى محمران اسكرساته وفاشعارين أكلاب بيأس هذا كمام كاركت ساوريد آئ كالم عنيس بي تحوز اساستقبل كابعي بن لو ....ابوتيم تمادى كاحديث من يد يك الل ہند کے مطان سب سے بہلے الل كفر ہندے جنگ كريں محاوران كے امراء وروسا كوكر فار کریں گے بحرثام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ یہے آیکا مقدر ۔۔۔۔ کہ بیلک نہرنے

کیلئے آیا ہے، ندمننے کیلئے آیا ہے کی جار وظالم بھمران کے باتھوں ندید Secular ہوگا 'ند مارد پر رآزاد ہوگا۔ چند تنلیاں اس باغ کی رگھتے نہیں بدل سکتیں۔ چند ہو تم اس کی بے بنا و کمال کی رتوں پراٹر انداز نہیں ہو سکتے۔ مید مقدرے بناہوا ملک ہے اورا پی تقدیر کو ہر حال میں اپورا کر بگا۔ خواتین وضفرات!

اسلام كانظريه وارتقا تغيرًات زمانى ومكانى كے تناظر ميں أعُودُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيم مِنَ الشَّيطنِ الرَّحِيْم بسُم اللهُ الدَّحْمِينِ المَّالِمَ مِنَ الشَّيطنِ الرَّحِيْم

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدُقٍ وَّ آخُرِ جُنِي مُخْرَجَ صِدُقٍ وَّ اجَّعَلُ لِي مِنُ لَكُنْكَ سُلُطْنَا نَصِيراً

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون ٥ وَسَلامُ عَلَى الْمُرسَلِيُنَ ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن ٥

خواتین وصرات! صوفیاه کاشمراور بہت ہے رنگ اس سرزین میں الیے سموئے پڑے ہیں کہ دنیا کودین سے جدائیمیں کیا جاسکتا۔ سم وردییشیو ٹ کی سب سے خوبصورت اوراچھی بات یقمی کے انہوں نے بھی علوم دنیا کوعلوم دین سے جدائیمی کیا اور شخ شباب جہاں ایک طرف دنیا کے معاملات میں پوری دلچھی لیتے تھے وہاں وہ خدا کے حضور عمل کے استعال کوممنوع سجھتے تھے۔

یان دِنوں کیا ت ہے جب س نے آغاز جیات میں آر آن کامطالع شروع کیا تھا۔
ایک کتاب میں تعلقا ہوا ایک جیب وفریب جملہ میرے ذہن میں اٹک گیا اور اس کی آج جج اور
وضاحت کیلئے میں نے جمیوں بلکہ سیکڑوں کتا ہیں دکھیڈ الیں محرکوئی وضاحت نہوئی۔ وہ جملہ
ایک جیب وفریب جملہ تاک ایک شخص نے اپنے شخ سے سوال کیا کہ ''جھے مگل ، رتی ، عارضی
نعیب کریں۔'' وہ جملہ پڑھ کرمی نے سوچاکہ یہ کیے ممکن ہے کہ میں'' مگل ، رتی ، دائی'' تک

even being a student of literature and classified پنځوں literature ادے کا شاگر دہونے کے باوجود بھی میرے لئے سعانا بہت مشکل قعا کہ" مگلی۔ برتی و عارضی " کیا ہے اور" محل و برتی و وائی " کیا ہے۔ ای اُدھیر بُس میں میرے شب وروز گزرتے گئے حیّٰ کہ میں''نارف المعارف'' تک پہنیا جس میں شخ شات نے ایک ہوی خویصورت ایت کوی که جب تم قرآن براه رے جواور جب تم مطالعه و کتاب میں جواور تمبار کاظر جس آیت یر ہوتو بھی ابیا ہونا ہے کہ اس آیت کے چیمیے جو ملائکدایتادہ ہوتے ہیں وہ تحرک ہو جاتے ہں اور تمباری کیفات میں تال ہوجاتے ہی اور ہوسکتا ہے کہ خدا وید کر بھرکوا گرمنظور ہوکہ قرآن كى كى آيت كااباغ أورمعانى تم تك بينج تواس وقت ووتمبار يجم من تجيب وفريب کیفیت پیدا کردیے میں جیسے کی" برق" کی سر عت کی چیز میں ارتعاش پیدا کرد بی ہے۔اگروہ كيفيت كجوع صدقائم ربيجي سندرص ليكهوا فاايك مجعلى كرجولي بحركيلة اجرتى ساور بجراسا شکار ہوجائے تو ٹھک ورنہ وہ اس بیکراں اور وسیع سمندر میں تجر کھوجاتی ہے۔ ای طرح معنی کے اس بكران سندر من ، جب كوئي معنى الحتا عن والرآب من بالبيت ع، الرآب الجح "شكارى" بو،ا يتحف" طالب علم" بواورا مجى أظر ركتے بو، آپ كاوت اور مقام درست بيتواس "لحہ معنیٰ" کوآپ جھولو کے ورندہ ، تجرای نے کراں سمندر میں نعمت غیر متر قبہ کی طرح نائب ہو مائے گاوراگرتم میں یہ اہلیت بدا ہو جائے کہ اپنے نعمی اشکال کوٹتم کردو،شکوک وشہبات کے فلیغے کوختم کر دو، دانشوری کے بحان کوختم کر لواور سلامتی فکر کے ما لک ہو جاؤ تو یہ" خمات معنی ، قرآن" دائی ہوجائے گی۔ یہ پڑھنے کے بعد مجھے محسوں ہوا کہ آئ وہ عقد و'' پینی شہاب'' نے س مبارت ي كول دياك" مل مرتى معارض" كيابوتى ياور" مل مرتى مدائى" كيابوتى ي خواتین وحفرات! بشیوخ کے درمیان مقالے نبیل بین، اسامد و مکرام میں مقالبے نہیں ہوتے ۔ متنا ٹی کوایک دکان نہیں جائے ہوتی، متنا ٹی کوسودا جائے ہوتا ہے۔ وو کی بھی جگہ ے لے، مضروری نیس کر کی کوریل کے بازاروں میں لے اور کی کو دیو بند کی دیواروں میں للے، مسلک مجمی بھی غلانہیں ہونا جائے ۔مسلک درود بوارنہیں نتے ،مسلک وہ طلب وہ جتو ہے

> نصیل دل کے کل پر ستارہ بُو تیراغم تیری طلب تجمے پانے کی آرزو تیراغم

یہ وہ طلب اور وہ جبتو ہے جس کی خاطر آ پ سر بازار نگلتے ہو۔ محراؤں میں نگلتے ہو۔ اگر آ پ اس میں درود یوار کے قیدی ہو جاؤ تونٹان منزل کھوجائے گا، بسائی ، یہ ورڈگار چمن جائے گی۔

تُنْ شہابٌ کے اس جو جمیں بہت زیادہ نسبت ہاں کی وجدیہ بھی ہے کہ جب تُنْ معالمات ہاں کی وجدیہ بھی ہے کہ جب تُنْ عبدالقادر جیلا ٹی گئے پاس حضرت جُم الدین سہودی تُنْ شہاب کو لے گئے تو کہا: '' حضورا اس کے کیلئے دعافر مائے' 'تو آپ نے انہیں ایک بن کی جب وفریب دعادی کہ پیرا تی کے مشاہیر میں سے آخری ہاور پھر شخ شہابٌ کے بعد حراق سے فتدو ضادی کی نیر آئی ہے۔ اس کے بعد حراق میں اس status (مرتبے ) کا کوئی صونی اور جا کم دوبار ونہیں اٹھا۔
اب ہم دوبار والے موضوع کی طرف آتے ہیں۔

بائی بہشت سے مجھے تھم سنر دیا تھا کیوں کار جہال دراز سے اب میرا انتظار کر

انبان بیشہ transition) (دوران سز ) میں رہا۔ ازل کیکرابریت تک یدوران سز ہے۔
اس سز میں جو مقام جت ہے شروع ہوااور دوبارہ ای جت کے مقام کو ماسمل کرنے کی نوا ہم کرتا ہواانبان سلسل transition میں ہے۔ transition (دوران سز ) کواگر اس کے شخ معنی میں ایا با یہ تو ایک انز کی منز ل' ہا ورایک" اختیار منز ل' ہا ورایک منز لوں کے درمیان ایک منز ل سے گزرجاتے ہواور کی دومری منز ل کو تین کے کوشش کرتے ہوتو تمام دوران سز transition کہلاتا ہے۔ یہ بجیب و فریب بات ہوتی کہ اس کے اس کی منز ل کے کوشش کرتے ہوتو تمام دوران سز transition کہلاتا ہے۔ یہ بجیب و فریب باتھی ہوتی کے کوشش کرتے ہوتو تمام کی منز ل کروتو شرع و دوران اوراہ جو آپ کو کی منز ل تک پہنچا دے۔ شرع کا داراہ جو آپ کو کی منز ل تک پہنچا دے۔ شرع کے منز ل تک پہنچا دے۔ شرع کی منز ل تک پہنچا دے۔ شرع کی منز ل تک پہنچا دے۔ شرع کے کہل منز ل تک پہنچا دے۔ شرع کے کہل منز ل تک پہنچا دے۔ شرع کے میں دورے۔

مسلس محقاف المسلس معلی مواجوں اور انداز ، فکر میں transition مسلس متحرک رہتی ہے جیسے ایک بچکو جوانی تک ویجیج ہوئے شعوری transition سے گزنا پڑتا ہے۔ ای طرح پہلے اندان کو اِس (موجودہ) وقت کے متدن اندان بننے میں transitional کے علاوہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ زمین اوری کی اوری Billion ہے۔ یہل بجی وی transition al وقتہ ہے۔ transition stage

years (کروڑوں سالوں) trillion years (کھر پوں سالوں) کی galaxial life تک پہنچے ہوئے ایک مجو نے سے مقام پر transition میں آگیا ہے" مُستَفَرُ ' وَ مُسَاعُ ' اللی حِین "(یہاں تحوڑی در کیلئے تخبرو ۔۔۔۔۔۔)

اس transition میں تاریخ بھی آئی ہے، فلیفہ خیال بھی آٹا ہے زمین وآسان کے جملہ بحران ای transition میں آتے ہیں۔انسان میں آ خاز اورانجام ای transition میں سے مجرمین اپنے مقالات کی ڈیٹیس ہوئی۔

> کی حکامیت جتی تو درمیان سے کی نہ ابتداء کی فہر ہے نہ انتہا کی فہر

کہ پورے وجود کی بھی ایک transition ہے اسکا پنیا، اسکا قبر تک پنچنا، اسکا دوبار وہرزخی وجود میں جایا بھی tansitionہے۔

آ فربھی تو ہوگا نجام زندگی .....غورفر مایئے تو صرف ایک بھتی ہے زیمن وآسان میں ،عرف ایک ہتی ہے وہ گا تو ہوگا ایک بہتی کے وعدے transition (یقین ) ہے جو ہمیں اس transition ہے نجامت دے گا چا ہوہ جہنم دے یا چاہے وہ جنت دے صرف" خدائے ہزرگ وہر تر" ہمیں اس transition ہے نجامت دیتا ہے، جو ہمیں جانوں نہ واحدہ دیتا ہے، جو ہمیں بتا تا ہے کہ جانوں نہ واحدہ دیتا ہے، جو ہمیں بتا تا ہے کہ جانوں نہ داروں وہ ساتھ ( تسلمل ) ہے نگلتے ہوئے اے حضرت انسان اتو آگرائیک "شرع" بڑمل کر لے، زادرا وہ ساتھ لے کے چلےا ورزند گی ہے سلامت گز رجائے، چنی سلائتی ہے گز رجائے تو تیری transition تیری اہدیت کی حال ہوجائے گی۔

اسلام بزابرقست فدبب بوداى وبدے كه بيشه فقياب رباتيم وبورى تك فق یاب رباہ ابتدائے زماند ہمر کاررسالت مآب ﷺ سے لیکر مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلمسلسل آ كى يوهنا جاد كيا اسحاب رمول وليك كي ، بولدية آئ، بوعياس آئ، وبلد آئ، ايمن میں بنوامیر کا آ خاز ہوا اور وہ خاندان اخالیہ تک حکومت کرتے چلے گئے تجر پورپ کے دل میں مِنْجِ ۔"امیرطریف بن ما لکٹخی''نے جارمرتبہ pyrene seعبورکیا۔"امیرعبدالرحمٰن الرافق'' نَ تُولُون رِ جِندُ ے گاڑھ دئے ۔ سِسلی مِن' ' کاشی اسد بن فرا ط'' نے صدیوں کیلئے حکومت تائم کی اور کہاں وہ وقت کر بھیر و مردم کے نیلے بانیوں برامیر خیرالدین بار بروسہ مسلسل فتوحات ك جند كانا رباوراس كايك بحرى كما فررخ جد ميني اللي كا عاصر بغيرفون ك ك ركها-ابیالگنا تھا کرزمن نے فا واسلام بن گئے ہے گرفتو جات نے مسلمانوں کو بہت فتصان پنجایا۔ان کی priorities (ترجیات) برل گئیں۔ خیال کیا گیا کہ فتح ازل سے ابدیک مسلمان کا نعیب ے علم سے نظر بٹ گئ ، تعلیم سے نظر بٹ گئ ۔ اسلام طافت کا ند بہ نبیں تھا ، اسلام علم کا ند بب تما، شاخت تما، اسلام کی transition فودشای سے خداشای تک تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے ك اگر مسلمان كم بوجا كي ياختم بوجا كير، جهارب من حدوجاريا دي ره جا كي توكيا الله ميان آئے گی؟ فر مایا '' جب زمین برایک بھی الشالشہ کئے والاُحض ندرے گا۔'' خوا تمین وحضرات! میر لیبارٹری بیمتع میہ جوم انبان بیاو خدا کو قبول نیس سے البنداگر جدارب میں سے ایک انبان بھی منتائے پر وردگارکو بورا کرتا ہے،خدا کی خواہش پراس کے بارویہ claim (وموے) کو بورا کرنا ہے علیت انسان کو قائم کرنا ہے واللہ اس بیک انسان کی خاطر بھی یہ یوری دنیا چلائے جائے گا۔ دنیااس کے لئے کوئی معنی نیس رکھتی۔

مجمی آپ نے سوچا کہ وہ الماحی علی وقیم جب نسان کو دے بیٹھا تھا ہا کی نے جب انسان کے grades ( درجات ) بنا سے تو اُس نے اہر انہم کو ہزی وقعت دی ہ اُسے دوست بنایا ۔ routine ( نشکسل ) سے ہٹ کرائے طیل بنا دیا ۔ بھلا کیوں؟ اگر آپ تحویرا اسافور وکڑ کرو تو اس فوبصورے علی کو جس کواللہ نے بیدا کیا ، جس بریا زفر ایا ، بھے امانت مجھ کرانسان کو دیا اُسکا سب سے بہلا بھمل ورمعتدل ستعال جناب ظیل اللہ کی صورت میں بیش آیا۔

Apriori method, priori method, inductive logic, deductive logic, moving from general to particular, moving from particular to general...

حضرت ابرائیم نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ ہماری طرح تھید پرست نبیں تنے دیواروں کے قیدی نبیں تنے چھتوں نے نبیں لکتے ہوئے تنے ان کی آرزوائے پروردگار کو جاننے کی تھی ای لئے اللہ نے ابرائیم کو اتبالمند مقام دیا۔

## "قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا"

اےارا بنغ انو نے توانیان کے ساتھ میرا متعمد اورا کر دیا۔ بھی میرا مطلب تھا، بھی نظرت انبان تھی۔ علم وعل کیزتی ہی فطرت انبان تھی۔ بی تو میں نے دیجھناتھا کہ غوروفکر کرکے کیا ہے انبان جھ تک پنچا ہے۔ علم وعل، جتجا ورخیق کامر ف ایک انجام ہے نوانین وحضرات اوروہ بروردگار کی آگی ہے۔اگرینبیں حامل ہوری تو یقین کرو کہ آپ کو پیچیے پلٹمایز ہے گا۔ آپ کو و کینار سے الکوری studies کا جار کا علا ہے۔ بینال ہے۔ بینال ہے کوخدا نہیں ملا یکرآ ہے کی ( تو جہات)approaches غلا ہیں۔آ ہے کا نداز غلا ہے۔آ ہے اللہ کی طرف وہ اخلاص لے کرنبیں چل رے۔ آپ نے خدا کی آ رز وکو دنیا کی وجا ہتوں میں لیمنا ہوا ے۔ آرزوؤں میں لیپناہوا ہے آ ہاہے مقاصد کو بلندر کتے ہوا ورخدا کومر ف ستعال کرتے A prime Minister would never ever sit on the chair of 🍜 a peon. اس کا اینا مقام ہے۔ خالق کو بھلا آی تخلیل کے level سے کے یا سکتے ہو، ایک painting کا بھلا کیا تعلق ہے کہ وہ مصورے یو چھے کر تونے مجھے کا لا رنگ کیوں کیا اور پیلا کیوں کیا؟ وہ جوز مین وآسان کی ابتدا کرنے والا سے جوحیات کی ابتدا کرنے والا ہے، جوحیات کا نجام لکھنےوالا ہے، جولوی محفوظ پر full planning (کمل منسوبہ بندی) کر بیٹیا ہے، جو آب کوزندگی کا بہلا اورآ خری سانس دے جا ہے جوآب کی حیات ارضی کے تمام بندوبت زین تخلق کرنے سے بھی پیلے لکھ چا ہے، جو master plan میں بدکہ چا ہے کہ دودن لگائے میں نے زمین بنانے میں اور دو دن لگائے، اس میں اساب ضرورت انبان رکھنے مں ......نجرآب ا**س کو**کیے neglect (نظرانداز) کر سکتے ہو؟ا می ہے بی<sup>و</sup>ی کیا جہالت ہوسکتی

ے کہ ہم این آرزوز ل کو پہلے مامل کری ۔ کون اورا کرے گان سے کو؟ "اُمَّسن بُسجیت المصطرة إذا دعامة كون عجوافطراب من منظرب كادعاستاع "ويكشف السُّؤ ءَ" كون عجوتمهاري رائي كيار بن كولاً ع؟ "وَيَجعَلُكُم خُلُفآ وَالارض "كون ع جوز من من حمیس مز تمیں مانٹا ہے؟ "ءَ اللّٰهُ مُنَّهُ اللهُ " الله بحاقے ۔ اگرا س کے سواکو کی تمیاری ٱ رزو يوري كرنے والا بوتو ضرور تاوينا: "ٱللَّهُةَ ملكَ المُلكِ تُؤتِي المُلكَ مَن تَشَاءُ وَتَنهٰ ءُ المُلكُ مَن تَشَاءُ وَتُعذُ مِمَّن تَشَاءُ وَتُغَلُّ مَن تَشَاءُ" (ا عاللها وثاه ملك كاتو مے جا بتا ہے اوٹا بت دیتا ہے اور جس سے جابتا ہے چین لیتا ہے اور بھے جابتا ہے از ت ریتا ے ور مے مابتا ہے جین لیا ہے۔ ) . But we don't believe these words All Islam is moving from literal to practical. (گرمیں ان افاظر یقین نبیں ہے۔تمام اسلام لفظی معنویت ہے علیت کو جاریا ہے) جسے حضرت ایرائیم نے اپنے ا بمان كي آسكي پنة كي اگر آب قر آن كے لفظ ير حوق آ بكوا يك ينجبر تج جا كہنا نظر آنا ہے كه من چزوں کوخدامان کے ویکتا ہوں۔ کیا بیمیری definition (تعریف) پر پورے اترتے ہیں؟ ا یک prior idea ایرانیم نے این وہن میں fix کیاتھا کہ "کا اُجبُ اکا اَفِلِینَ" کرمی ز وال یذیر کوخدانہیں مجھوں گا اور تمام شیادت دنیا ای quotation کو آ رہی ہے۔ وہ تمام معالمات كى study كررے بن - ماندنكا توانبوں نے كيا: "هلىلَّا دَيْسِي " سوريَّ أَكَالُو كِيا: "هله دُرتي" كرجب علامات كومسر وكرتي بوع تعقل مواصلت او تحقيق وجبوے ايك حتى یقین تک وینچے میں توفر ماتے میں کا ساللہ ااب میرے ذہن میں کی تتم کا کوئی شرد دا زمیس بیدا كريكيگا\_ من ہوش دھواس ورعش فراست كواستعال كريكاس نتيج پر پنتي بيكا ہوں كرؤ عي خدا ے تیرے بغیر کوئی خدانہیں ہوسکا۔ جب ابراہیم ایک تعمل intellectual faith ( چنی يقين ) تك رسانيا ليترين و خداكو بيطريان كارفرا مّا بيندا تا يحرفرمات بين "فُسالُ إنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امَامًا" يَحِراً كَاللَّهِ رِيكِتا عِكِ "هُوَ سَفْكُو المُسلِمِينَ" عابراتمَ مَ اب تحمے اور تیے ہانے والوں کومسلمان کہاجائے گا گراً می مسلمانی کی transition میں جب تم تعلیم ادوارے گزرو کے عقل وقیم کے بحران سے گزرو کے شکوک وثبهات کی جدلیات ب گزرو گے تو بھرتم یقینا اس حتی یقین تک پہنچو گے کہ تمام جبتو کا حامل عرف خدا ہے۔ There is God and there is nobody else but God.جيتم "لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ"

کی کوا بی دے دو گے تو بھر کہیں جا کیا ہی transition میں مکلی مزل کے آ ب حقدار ہو گئے۔ ملمانوں کی فتوحات کے شلیل نے انہیں شکست علم سے روشناس کر دیا، کہاں Constantinople (مشخطتیہ) ہے نکلے ہوئے وہ علیم ..... ذراغور کیجئے کہ بورے کی ما تمن بحول کو کسے ڈراتی تھیں ۔۔۔۔Hush! the Turks are coming پندرہویں اور سابویں صدی میں یورپ کی مائیں اپنے بچوں کوسلمانوں کے مام لے لے کرڈ راتی تھیں ۔ کہاں وہ وقت کہ جب تشخطنیہ کا زوال ہوا اور علم و ادب کی ٹر ٹیل شروع ہو گئی حتیٰ کہ دو movements) اُرِح مِکین )یورپ میں شروع ہو کمیں Renaissance (تح کیسا حائے علیم )اور Reformation (تح یک احیائے ذہب) پورپ خود فرض ہے، بھی ہمی آ ایکا شکر گزارنیں ہوگا۔ یورپ کا اُس وقت بیعال تما کہ جب قرطبہ میں اُسی ہزارتمام تھے اور ہرگلی چاغوں ے منورتھی تو "شان الیزے" میں گفتے گفتے اِنی اور کیجڑ کھڑا ہونا تھا، حمّیٰ کہ وکٹورین زمانے کے آخر تک بی حال تا۔ اگر آپ"برما ڈٹا" کا Pigmalian و کچولیں یا الیے دوسر عاول پراهين آو آپ ومحسوس بوگاك وculturally ( تَافَق طورير ) جو transition یورپ میں آئی ہے وہ transition خواب و خیال میں بھی اسلام میں نہیں گزری۔ Victorian age (وکٹورین مید) کی morality (اخلاقات) ہوں میں جب industrial age (منعتی دور) کی morality ہونے گی تو سے پیلی نہر نهب پر پائی. Christianity was not enough(میرائیت اس کیلے کا کانی تحی) حتیٰ کر' بالیاس'' نے سب ہے پہلے "secularism" (سیکولرازم) کالفظ استعال کیا۔ اس نے مرف اِس ویدے secularistic philosophy (سیکولر فلائق) افتدار کی کہ جب اے" پیپ" (pope) نے پیکہا۔۔۔۔ کہ آپ مجھے اِئیل پراجا کی طور پرایک opinion (متفقہ روایات ) دے دو۔ جب" مالی ماکس" نے ائیل کا مطالعہ ثمر وع کیا اور کم از کم بتیں versions (روایات) اس کے سامنے آئی تو اس نے ایک چزیزی سنجیدگی ہے محسوں کی کہ کوئی بھی version (روایت) ان ساری کمایوں میں مطابقت نہیں کر ری So he was shocked (ووجران ہوگیا )اس نے براے احرام سے بوب ( Pope ) کو خلاکھا کہ بہتریہ ے کہ ہم ریکوشش ذکریں بہتر یہ ہے کہ ہم اِئل کوائ دنگ میں چھوڑ دیں ۔ اگر ہم فائل کے منتنف text کے مواز نے شروع کئے تو جاری کوئی بھی uniform concept of Bible

(متخترا بکل) نین انجر کئی۔ پوپ نے اسکائرا منایا ..... (شاید آن کا مولوی میری بات کائرا منا با ..... (شاید آن کا مولوی میری بات کائرا منا با ..... ) اس نے اس سزادی، جمع بی اندازی secularism کی ابتدا کی ۔ اس کے دواقوال آپ کیلئے دلچپ باکس) وو شخص ہے جس نے secularism کی ابتدا کی ۔ اس کے دواقوال آپ کیلئے دلچپ بالا you want to be a good secularist, you واقع اس اندازی اسلامی اگر تم الحد کوئی واسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی کا ند بہ کے ساتھ کوئی واسلامی ۔ اگر تم شد بسر کو بھی انو گے تو تم ایجھ secularist میں ہو سکتے ) پھر اس نے کہا کہ "Religion and secularism are like the land and sea, where there is land there is no sea, where there is no where there is no کہ جسے زمین اور سندرا کھٹے تیس ہو سکتے ای طرح سیکولزم اور شدہ باکھ تھی میں ہو سکتے ای طرح سیکولزم اور شدہ باکھ تھی میں ہو سکتے کو ایک تابائی توا ، جسے نوشروان عادل نوئی اسلامی کی سربائظر بیا ہی توا میں امروز ہے میں اور کے خود میں اور کے خود میں امروز ہے میں امروز

But the first ever socialist sharing communistic کرتے ہو کارل ارک میں میں میں میں میں میں میں میں کیا ۔ یہ دونوں حضرات میں کیا ہوتے ہیں؟ خوال کیا ۔ یہ دونوں حضرات میں کیا ہوتے ہیں؟ یہاں تک پہنچ ہیں۔ ما حقر فرما ہے کہ یورپ کی قشری prolitariat کے انجام کیا ہوتے ہیں؟ یورپ کی قشری prolitariat (پولٹاری) انقلاب کوایک بر ترین شبنظ ہیت میں جل وہتی ہے۔ انقلاب فرانس، جوایک بڑا می اوئی در ہے کا بہترین شبنظ ہیت میں جل وہتی ہے۔ انقلاب فرانس، جوایک بڑا می اوئی در ہے کا بھا پارٹ کی بھر ترین شبنظ ہیت میں نگلا اور دومرا انقلاب فرانس کی بھر انجام کیا نگلا؟ نپولین کی بھرا نے انقلاب کی بھرا کی

فرانس میں دیکھئے تو یہ بران جو آ کے ملتے ہوئے heavy transitions create کرتے ہیں .They were never, never constructor (پیکھی بھی تنہ ی نہیں تھے ) کی بھی transitional change نے پورپ کوامن نہیں دیا۔اوپر سے جنگیں آ گئیں ، یزی یو جنگیں، آ ب اگر" ژال یال ساتر" کی triology دیکھوتو تصویر پانظر آتی ہے که دو کروزم دون کا نقصان بورپ می بوا، بورپ جب جنگو ن می اُجرا او بیا یک نی moral transition create، يركني بيلجايك industrial transition جاري تحي اوراب ا يک moral transition جاري ہوگئ ۔ يورپ متاع حالت تو گنوا بينيا تماء متاساً ايمان بھي من ا بنغا اور اس کی متاع سکون و ثات بھی گٹ گئے۔ and they ultimately ,confirmed only one idea (اورآ خرکارانہوں نے ایک نظر بے کا یقین حاصل کیا ) ای پورے دوارتبدیلی سے گزرتے ہوئے پورے مرف ایک چیز کا convince ہو گیا کہ مال سپولت اور فوٹی بی کمل زند گی ہے، جائے آپ کابدن اور ذہن کی حال میں بھی ہو۔وہ کتے تھے ک''معیشت خدا ہے'' ۔ There is nothing else گرخواتین وحشرات! وی وقت ملمانوں پرنیں گزرا۔ perhaps! because of two major institutions in Islam. (شاید اسلام میں موجود دورز ہے قوانین کی وجہ ہے ) کہ نہ تو انقلا نے انس کے بح ان تک میلیان مینچه، نه بی انقلاب روس چیسی destitution ( پیمروسامانی ) تک میلیان يني - كول نيس بنيع؟ كوكد واتى طور يرقريا قريا تمام ملان ذكوة وصدقات يريقين ركت تھے۔ یدوہ basic institutions (بنیا دی قوانین ) جواسلام میں موجود تھے انہوں نے general public (عام لوگوں) کو سراد نے رکھا وران میں کوئی عوای بھوک کی تھ کے نہیں پیدا ہو تکی۔ فاقہ زدگی کے بحران پیدائیں ہوئے۔ آئ بھی اگر آپ دکچہ لوتو کسی مسلمان قوم میں ا یک آ دھ آ دی کا حالات کی گر دش ہے خود کشی کر جانا ہر مسلمان کے ذہن کو چُھھا ہے کہ اللہ being, basically a society of security, a society of social security (ہم بنیا دی طور پر ایک تا جی تحفظ کا معاشرہ بن )، جہاں ہر انسان، ہر بندہ اپنی ممائگ کاخیال رکتا ہے۔ generally we are also turning to be selfish, no doubt in this. (اس من شك نبين كه به بحي اب خود فرضي كوما كل بين ). گر ہاری جو بنیا دیا قدار ہیں، وہ بنیا دیا قدار ہرانیا ن کو بتاتی ہیں کہ میں اپنے ڈرائیور کو، میں

این مالی کو، میں اپنے کسی غریب ساتھی کو بھوک سے مرنا ہوائیں و کچوسکتا۔ میں طور کروں گاہ میں اس کوطعے دوں گا، کچھ بھی کروں But I do feed him somehow ( مگر میں ان كو كچونه كچو كلاؤل كا\_) اور بيمسلمان قوم اس لحاظے أس انقلاني بحران تك بجي نبيري بيشي، جیے آپ کے ساتھ والے ۔۔۔۔ کہمجی ایمیسینیا میں جوک کے سیاب آ جاتے ہیں جمحی کہیں آ جاتے ہیں گرمسلمانوں میں بھی بھی بنیا دیءوای انقلاب نہیں آیا۔سلفتیں برلتی رہیں، بھمران تبدیل ہوتے رے مرایا مجی ندہوا۔ "Toynbee" فیزی خویصورت اِ ت کی تایدیاس) یورا فلنف منا ریخ ہے کہ ہر challenge (چیننے) کا ایک response (ریمل ) ہوتا ہے۔ جب ایک طویل عرصہ فتو مات کے بعد مسلمان زوال پذیر ہوا تو یورپ کے industrial revolution (منعتی انقلاب) کا ایک کرشمہ بیا نکا کہ بور بی طاقتوں نے مسلمانوں سے متعار في بوئي عقل كووجوديت كيلئ استعال كيا روداب اس بإت كونيس ماينج محرية على انبول نے ہم ے متعار فاتھی کیونکہ اب ہم استے فریب و مسکین ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے ان کوخدائے حدت واختراع مان لیا ہے۔اب وہ ہمارے لئے بہت پڑے راہیر ورہنما ہو گئے ہیں۔اس راہیری ور راہنمائی ٹیں ان کمبنوں نے ہماراقر ض بھی ہمیں نہیں واپس کیا۔وہ بھول گئے ،وہ مطلقاً بجول گئے كرآ كسفورڈ اوركيبر بتا من دوسويرين تك الغز الي 'اور' رُشد'' يرُ حلا جا نا رما تيا۔ان کی بھی عقل کی فراست کی توجیها ت بزی change ( تبدیل ) ہوگئی ہیں ۔ بنیا دی طوریران کے کوئی spiritual concepts (روحانی تعورات) نہیں تھے، کتاب کمزور تھی مصلح اور reformers نیمائیت ہے renigade (مگر) تھے۔ نتیجہ یہ نگلاکہ world (میرانی دنیا ) میں ندہب وہ دفاع میٹن نبیں کرسکا جبکا نتیجہ ریتما کہ مغربی معاشر ہے کی اس في commitment نے جو کہ industrial philosophy (منعتی فلفہ) کی وبد ے تھی اور جوا نکا کلچر تھا اس نے وجودیت کے فلیفروہنم دیا اور آخراس فلیفے نے عقلیت پر قابو بایا اوراس ایک اصول اور basic philosophy کے تحت کم از کم سوسال تک بورب کاوت گزرگیا که "Existence precedes aesthetic" (وجود قوت مخیله بر غالب ب) تظرير غالب ب- برصورت من بهلے وجود ير توجد ركھنى يرتى ب- اگرا بي تحوز اغور كروتو یا کتان کے ابتدائی دنوں میں مغرب ہے آئے ہوئے اس نا زہر ین فلنفہ وجودیت کی جنگ آ كوبرشاء من نظرة تى ب-"عبدالله حين" من نظرة تى بين مستنصر حين نارز" من نظرة تى

ب-"امچداسلام امجر" من اظرآتی ب- جارا کام ب جلدی جلدی نگفا، جلدی جلدی اُ گفتا .... We do not give a natural maturity to a thought) کم کی خیال که قد رتی طور پر نیخ بین دیے ۔ )ہم transitionaly act کرتے ہیں ۔ پید قسمتی ہوئی کہ جارے علاء نے علم کوتو چیندی۔ اس بات کی معذرت جاہوں گا کہ علم میں کوئی رعائیت نہیں ہوتی۔ ہوسکتا ہے کہ آ ب میں ہے کچھ لوگ کچھ لوگوں کو ہڑامعز زمجھتے ہوں، میں ان کی تو ہن نہیں کرنا چا بتالیکن ایک بات میں آ بے کو بتا وی که تیر وسوری ہے کوئی ابیامسلمان scholar (وانشور) نہیں گز راجس نے قر آن پراس طرح امتدار کیا ہوجس طرح قر آن جابتا ہے۔ کیوں؟ میں آ پکو مثال دینا ہوں۔ تین ہزار سال قبل Ptolemy نے کہا تھا کہ stationary and things move around it. (زعن ماكت بياورتاري اس کے گرد کھو متے ہیں۔) بندرہ سوبیالیس (1542ء) میں" کارنیکس" نے کہا: Ptolemy was wrong( ٹولیمی غلا ہے) سورت ساکت ہاورستارے اسکیا روگر دکھو مے ہیں، بچ میں تر آن آیا وہ دانشور جو کہتے ہیں کرتر آن نے اردگر دیے علوم ہے اخذ کیا، بھانیوں ہے اخذ کیا، فلاں ے اخذ کیا، ان ہے بوجھوکہ بھلاا گرقر آن بیا نیوں سے اخذ کرنا تو کیاو ،Ptolemy ( تُولِي ) و quote (حواله ) ندكمنا ؟ اورا كرا يكونى شعور حاصل بونا كرة م كياة في والا ب تو كياوه كارنيكس كو quote نذكرنا \_ 1980 وتك تو آپ كاز مانده حاضر كابھى سائنىدان كېدريا قا کہ کا نات میں کچھ stationary stars (ساکت ستارے) ہیں۔ کچھٹا بت ہیں کچھ سارے بِسَكُرْمَ ٱن كيا كه ربانجا: "وَالشُّبُ مِسْ وَالقَهُو وَالنَّجُو مَ مُسَخُّونَ ' بأمر و " عِا ندستارے سب ہم نے اپنے ایک تھم ہے مخر کے اوروہ کا نات کا صول کیادے رہاتھا: " کُٹارُ ' بِتَبِهِ ي إلى أَجَلِ مُسَمِّعٌ" بِيمَّام جِل رب بين وقب مقررتك - بدكوني يوما في ظفي كارا عُرُق نہیں تھی اور نہ بی کسی modern scientist (حدید سائنسدان) کا concept (تصور) قا، قرآن عليم ازل س يد كبدر باقا، يندره سو برس بيل س ايك challenging statement (الكارانديان) درراقا:"كُلُّ بُعِرى إلى أجَل مُسَمَّى" آب مجمح بتائے تو سبی کے کونے عالم نے اٹھ کر رہ کہا ....اس دوران سفر میں، اس transition میں سائنز improve (بہتر ) ہو رہی تھیں۔ دانشوری پڑھ رہی تھی، بڑے بڑے مسلمان عالم گزرے آ خرکی نے تر آن کیای statement ( آیت ) کالفظیمز جمہ کی کتاب سائنس

می کیوں ندوری کرویا۔ کیا تجیب اے گئی ہے کہ "کارل سیگاں" نے اپنی کتاب میں شخ الحرین "امیر عبد العزیز" کا ایک واقع کھنا ویر" کارل سیگاں نے بدلیل دی کہ Islam is against all sciences (اسلام تمام سائسز سیگاں نے بدلیل دی کہ عبدالعزیز نے نوتی دیا ہے کہ جوزی کو کول ور تحرک انے گااس کا سرکاٹ دیا جا گئے گا۔ بیا سلام کے بارے میں دائے ہے؟ مرکاٹ دیا جا گئے گا۔ بیا سلام کے بارے میں دائے ہے؟ مرکاٹ دیا جا گئے گئے اور میں دائے ہے؟ مرکاٹ دیا جا گئے گئے کی sciences میں ایک فرق شرورتما کر آن کیارے میں دائے ہے؟

تجي بعي نبير، بوسكنا تعا- كها لله سجانه برونا اوركيا آسان بهالله كاسجا بوما اور نه تا بوما - كيا آسان ے کداگر انبان ہزار بارخطا کرے توانبان رہتا ہے۔ اس کا انبانی status (مرتبہ ) مجروح نبين ہونا ۔ اگرانڈا کیے خطابھی کرے توانڈ بیس رہتا۔ اپنی جدت واختراع سے اور دور حاضر کی Quantum ( کوائم ) اور Relativity (اضانت ) سے خدا کو غلا تا بت کرما کتا آسان قا۔اگروہ خدا نہ ہونا،اگراس کی statements (آیا ت) غلا ہوٹی:" کیاتم گمان کرتے ہوکہ بماڑ کیڑے ہیں۔ یہ تو اڑتے ہوئے یا دلوں کی طرح چل رہے ہیں۔'' ملا حظہ نریائے! قرآن كياكبتا ہے؟ پندر وسويرس بيلے ليبارزي نيس تھي۔ كوئي تجربنيس تعا۔ "خيلاق عالمه" دعويٰ گزین ہے۔ میں جو کہتا ہوں بس وی ٹھیک ہے۔ میں نے بنا کمیں بیں چیزیں، مجھےتم سے بہتریت ے۔تم مگان کے شکاری ہو، میں حقیقت کا خالق ہوں ۔ میں جو حمیس کے رماہوں تحمیس نظر آٹا ے اک پراڈ کرے میں مگر بدکرے نیس میں۔ بیاد سُرمی باداوں کی طرح اڑ رہے میں۔ خواتین وحفرات المجمی أس وقت ممان بوسکا تماک پیاز چل رے بیں ۔ ذراغورفر مائے اکسی نے "ابن رشد" سے او چھا کہ ابن رشدتم بری بردھ برا بھی کرتے ہوتے ہیں عاد وشود کا نبیل یہ: ان کےحشر سے تمہیں آگا بی نہیں ہے؟ اس رشد نے کہا "تم عادو ثمود کی ہات کرتے ہو۔ مں توان کے وجود کا بھی قائل نہیں ہوں ۔ "و ہرا اس تا تھا، سائنسدان اور فلا سفرتھا، تشکیک کا ماہرتھا۔ اس فقر آن ير trust نبين كيا اس فكها كرتم عذاب كيابت كرت بوء ش توان كوجود کا قائل بھی نہیں ہوں ۔ گرخوا ٹین وحضرا ہے! کیا عادوشود فکل نہیں آئے؟ کیاوہ دریا نت نہیں ہو گئے؟ کیان کے relics (کھنڈرات) نمایاں نہیں ہو گئے۔

messanger آ ج کل کے وانشوروں کا حال سکیے! بد بدکو برندہ ٹیس انتے ، messanger (پیغام رساں ) انتے ہیں ، آ دی مانتے ہیں کبھی بیاعتر اض جو رہا ہے بھی وہ اعتراض جو رہا ہے۔ بُد بُد نے حضرت سلیمان کو ایک نبر لا کر دی تھی کہ میں نے ایک قوم دیکھی کہ جو سورت کی يرشش كرتى بي من فايك مراوقوم ديمي فواتين وحفرات ابنى حيران كن إت بكريد وہ پیلی نے تھی جوئد ند نے سلمان کودی اور یوئی تیرانی کی بات ے کہ جب relics نکلے، جب " قوم سا" کی کھدا ئیاں ہو نمی اوس ہے پہلی چز جونگی و دایک مینا رقباا ورا می ہرسب ہے پہلا symbol (علامت) سورت کی رستش کا تھا۔ تو سے پہلی نبر یدآئی کہ Sabaeens "used to worship "sun" (سائین سوری کے بیاری تھے) گرلوگوں کو انتہاز نیمیں آبا\_انبین فلفه اعتزال بریقین تماه به یورے کا بورا area of transition (تغیر کا علاقه ) ہاورجس کی وہدے شدید بح ان تخلیق ہوا۔ میں جوہات کررہاتھا بجراس کی طرف پلٹما ہو ں کہ جب اعتز الد کا دیا دینے صامعتز لہنے ریکھا کرتر آن تھوق ہے، پیغالق کا کا پر نہیں ہے اور یہ بحران تنابز حا کہ مامون رشید نے تھم صادر کیا کہ اگر کوئی بھی شخص قرآن کوخالق کا کام مانے گاتو اسکا سرکاٹ دیا جائےگا۔ Intellectual مسائل پرا تاہزا جارا نہ تھے ۔۔۔۔! سوت کے ایک بزرگ، براے محترم 'امام احمد بن خبل " نے اس کو defy (مقابلہ) کیا گر دلیل نہیں دی۔ انہوں نے defy کیا، استعامت دکھائی، بہت محنت کی دین کیلئے، گر ان کے پاس arguments (دلاکل)نبیں تھے۔نتیجہ یہ ہوا کہ اس معتز لہ کی movemnet (تح یک) نے اشاعرہ اور ماڑیے یہ میں آ کے طلح ہوئے مسلمان کے original faith (بنیادی عقیدے ) کو کو کھلا کر دیا اور آنے والے وقوں میں اور بری دیر کے بعد اس بنیا دی وہنی کو کھلے ین نے مسلمان کو Quranic adherence (قر آن کیساتھ وفاداری) ہے اٹھا دیا ۔ اس وقت بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے والشور تھے۔ ان میں سے کوئی ایہانہیں ہے جس کواللہ تعالیٰ نے کرم نہ بخشا ہو گرجو basic contest (بنیا دی مقابلہ ) چل رہاتھا، جوفلے ہے تشکیک كا حمله ند بهب ير جور ما تما اس كا البحى كوئى عالم نبين آيا تما \_ long range لوك إلى فح من معروف تح یا ای طرح کی لا گائل بحثوں میں معروف تھے۔ ججة الاسلام امام احرالفزال نے يزى كوشش كاور" تحاد الفااسة "لكسى غزالى ناس فليفكوردكياس يكيرس بعدي ابن رشد نے "خاف الخاف الغلاسف" لكوكر دوباره يه بحث زنده كر دى۔ There was no such powerful argument from any side of the Islam. کی کئی طرف ہے بھی ایمی مضبوط دلیل نہیں آ رہی تھی ) کہ جوا می منٹے کوحل کر دے اور لوگ

الوانیوں کا بجر بورنا روح تے ہے جی کہ اس سینا جسے مفکرین نے جنکا آئے ہم کتے بیار اور احترام ے مام لتے ہیں گر دی کوانہوں نے ہر یا دکرنے میں کمرنہیں چھوڑی اور ملا نکدے اٹکارکر دیا۔وہ دانشوران معم، وہ رازی، وہ بین بینا اور ملائکہ بی ہے اٹکار۔۔۔۔اییا لگنا تما کہ انہوں نے اللہ کو این جساا یک مجور تخلق کارسمجها جود نیااورانیان بنا کرتھگ گیا تھااورمز مدتخلقات بندکر مبغلا کیا الله اساتما؟ كياس را تن محكن سوار ہو گئ تحي كه انبان بنا كرفارغ ہو گيا تما؟ ادهما گرقم آن وہ یڑھتے اور very very scientific claim (نے مدسائنی ویوے) اگر تر آن کے د کھتے تو چرت زدہ رہ جاتے۔ قرآن تو بڑی دور کی بات سے ماا! حدیث الی ایک possibilities (امک**ا ت**) دی ہے ک<sup>وعق</sup>ل دیگ روماتی ہے۔ مجھے جمرانی ہے کہا **س وتت** کےlong line of Ulama(علاء کیا کہ لبی لائن) نے نقر آن برغور کیا نہ حدیث برغور كيا قِرْآن كبدر باتما: "أَ فَذَالُّه إِن حَسلُقَ سَبِعَ سَلُواتٍ وَمِنَ الأرض مِثلَهُنَّ "كَاللَّاوُوه ے جس نے سات کا ناتمی تخلیق کی اور ہر کا نات میں ایک ایک life belt (میدان زندگی) رکھی ہے تبیاری زین جیسی ۔۔۔۔ایک ہی وقت میں سات زمینیں ہیں ،سات کا نیا تمیں ہیں۔ جوتواتر ے كر ردى بين -كب فتم مول كى؟ الله بى جانا ہے- "يْتَنَوْلُ الأمَو بَينَهُنَ" الله في يَنِين كِها کہ وہ زمینیں بنجر میں، وران میں بلکہ ارشاد فرمایا کہ ان تمام زمینوں میں میرا تھم اڑنا ہے "لَتُعلَمُوا أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَلِيهِ " نَا كُتْمِ إِن مِكُوكِتُهمارِ بِرِبِ كَا كَالْدِرتِ كَمَا وسعت، کما بیکرانی ہے لیکن جارا concept of God was so limited, so minor, so inconsiderate (خدا کا تصور بہت محدود، بہت جموا، بہت یا عاقب اندیش) تما۔خدا کا تصورایک powerful (طاقتور) بسیائے ہے ایک ملک کے گورزے زیاده خین تا ـ First priority is the top priority of the human nature is only God. (انبانی نظرت کی کیلی ترجیح سرف خدا ہے۔) جب آپ priority (ترجع) میٹ کرتے ہوتو آ کے تنام نیچ کے systems (فقام) کھیکہ ہوا شروع ہو جاتے ہں گراگر آپ ترجع اوّل کونظرانداز کرتے ہوتو بھر ہر جگد آپ کیلئے مسائل ہی مسائل يں -

اس کتاب کورٹر سے کے دوران اگر کوئی انتظی یا حوالہ جاتی علطی نظر سے گزر سے تو ہراؤ کرم درج ذیل ایڈریس پراس کی نشان دی کیجئے۔ مقصوں البھی۔ نورُ النہار سکول جامعہ اڑیر روڈ جہلم 0321-5442326